وحوث في المحادث المادة

كالب خانه ومهلى

# ار المحاري المعارية

كاليكصفه

مناظره دربارمامون الرشبيد مناظره کاانهام اوتربیبت واجلال دربار ایوان دربارمی صاعقه می که که گرج

ارر \_\_\_\_

مامون كى محويرى

## فیمت ایک روسدا کوانے

برناس اکوه بذریزشنگ برس مال کنوان بی پیلنس و اکتاب خسا نه و مسلی پیلنس و اکتاب خسانه و مسلی

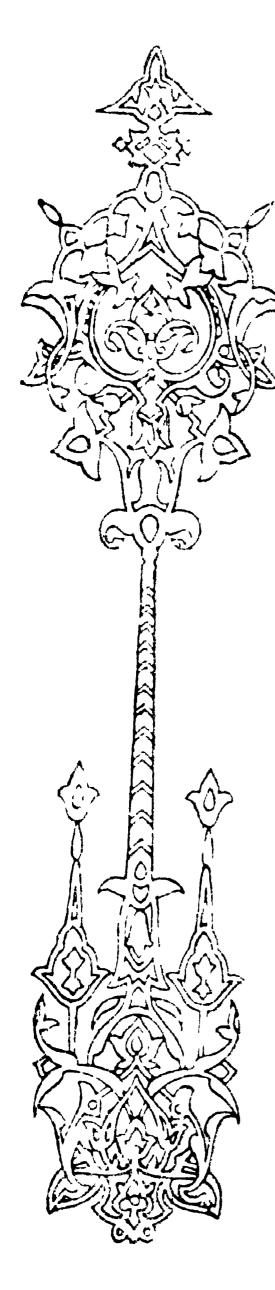

#### صاحب عزيمت

اجانک ایک مرد عمد انهتا ہے اور نه صرف قدم رکهتا هے بلکه دور تا عوا جلا جانا ہے۔ راہ کی وہ مشکلیں اور موسین دو صعفا، عمهد کیلئے مصبتوں ک مار اور هستوں اور دهشتوں کی گھاٹیاں یں ' اور جبکے وہم و تصور سے بیجارگاں ون کی ارواح پر ایسی دهشت و هیب اری هو جاتی تهی کانهم بیساعون الموت و عم ينفرون تو و، سب اسكر جولان قدم كيلئے ايك مس عمار رر ایک تودهٔ حس و حاساک سے باد، حکم ہیں رکھتیں - سب دیکھتر کے دیکھیے ہی رہ جانے ہیں اور وہ نڑھکر عزیمت دعوت و هدایت عامه کا باب مسدود ر کھول دیتا ہے اور اس کی زبان **مدت و** مقال فتوہ اس ترانیہ رحر سے زمزمہ ساز يزم عالم و عالميان هوتي هے -

ناب یک حلو، نیاورد نسه سوسیل و نسه طور ان دلم هست که زبندگونه هزاران دیده است

ابوالكلام آزاد

# علما مع سلف كى خربيت عقه اوردعوت الى الحق كاليك نظار

إسلام كابتدائى عهدون مين جن مماكل في سب سے بہلے اختلاف و تفرق كى بنسباو بى ركھى ببى اورمسلمانوں كوكتاب وسنت كى صراط مستقبم اورصحائه كرام كاسوة سند سے الخراف كى راه د كھائى ہے ان ميں سے ایک معرکة الارا اور شد بدالاختلا ف مسلم و نطق وق م قران "كابھى ہے۔ قران "كابھى ہے۔

بدهی راه کھول دی کھی، اور وہ جا ہتا تھاکہ مسلمان صرف اسی کی رہروی میں مشغول رہیں۔ اب سے بعدتمام عبدِ صحابۃ بھی اسی حال میں بسربُوا ۔ نیکن بنوا میٹر کی کومسند نے نظام خلافتِ اِسلامی میں ایک انقلاب عظیم کرکے اس کی اجتماعی قوت کی نشود نما روک دی اور سنے نئے فتنوں اور ہلاکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ ایک طرا فتنہ علوم عقلبه قسد بمبدا در ندبهب كاغبرصا لح انقلاط تحاد ا يك طرف نومسلم عجمى ا قوام ابنی تمام میرانی بحثول اور کاوشول کو اینے ساتھ لائیں وسری طرف ابل کتاب اور مجوسی علماء حکومت اموی کی تمام شاخون او محکمون برحا وی ہو گئے عران لوگوں نے جہاں ابنی نہبی روائتیں مسلما وں یں بھیلا بمی ولی فلیعنانه مباحث تدیمید کا ده دفت یا ر بند مجی کھول دیا بواسکندریہ وسوریا کے کھنڈروں ا ورجندیبیا پورو مرائن کے ا طلال دا ثارے ا نردمد فون ہوسیکے خفے۔

در اصل اس سوال کویدیاکرنای ایک سخت ضلالت ا ور

### مسّله وخلق فسسران

مرکد دخلق وقدم فرآن مفضود یه تعاکه التدکاکلام بوبهارسک باس ایک کتاب کی شعل بین موجود ہے ، اُس بین الفاظی اور معانی ہی بالفاظی کا دانہ ہے جو مختلف سرکات زبان دا طراف زبان سے نبتی اور معانی اور معانی کی داور معانی کی کا دانہ ہے جو مختلف سرکات زبان دا طراف زبان سے نبتی اور معلق ہے ۔ معانی ہے کے حقائین متعلق رہ بین جن کا وجو د معقولی بھی ہے اور د جو د خارجی بھی رہیں اِن اعتبادا سے قرآن تدیم ہے یا حادث ؟ مخلوق ہے با غیر مخلوق ؟

اسلام کی اس مسکلہ کو فلسفہ اور فلسفہ وان انوام سے اختلاط نے پیدا کیا تھا۔
اسلام کی اس سرزمین إن لاح اس اور تواعے علیہ کو برکیار کرنے وا ن کر اسلام کی اس سرزمین ان لاح اس اور تواعے علیہ کو برکیار کرنے وا ن کہ اور شوں سے بالکل ایک تھی۔ انحفرت صلی الترعلیہ وسلم نے ہمیشہ ان سوالات سے صحابہ کو ردکا جو ان کی علی زندگی اور اُن سے نفس العین سے اُن کو جہانے وائے تھے۔ اس لام نے علی وسعادت کی ایک ہی

مفان الله قديم بي - اس كى ايك صفت كلام هه ، قران الله يكاكلام سي يس حروف واصوات والفاط كالح حس مرتبه ومنظمه تشكل بس وهموجود سبع . اس می خبیفت نظمی و ترتیبی کو بھی قب رمیم ہی مہو ناجا ہیئے۔ لیکن فلسفیان کا وشول نے ایب صافی باست کو بیجیدہ تباکہ نظر د بخت کی اور را ہیں بھی کھول دیں ۔ فرقہ معتزلہ نے جو فلسفہ و معقولات پونانی سے متاثر ہو جیکا تھا ، اس مسلم کو بالکل دوسری نظرس وسيها - ابنول في كهاكه قرآن كريم المحصرة صلى الدّعليه وسلم برنازل بوا - اسس سے بہتے نظار وہ ایک بامعنی عبارت ہے۔عبارت حبوں سے مرکتب سہے ، مجلے الفاظ سے ، اور الفاظ حرون سے۔ یہ حروف اور یہ الفاظ حبب ہماری زبان سسے منطنے ہیں - توہماری آ دا زیوتے ہیں - جو اسس سے پہنے شنفی ، ا در جس کا صروت بهارسے بی ملق و زبا ن سے بوار یس اِن اعتبارات سے تسران مخنون ہد تدمیم نہیں ہوسکا۔ مسلک شریبت سے انخواف تھا۔ قرآن اللہ کاکلام ہے۔ جس کو خدا کے دسول نے ہم کک بینچا یا۔ ہماری معلومات اس کی نسبت مرف اِسی قدرہیں ۔ اور اس سے ہدایت ماس کرنے کے اتناعلم کافی ہے۔ وہ مخلوق ہے یا قدیم ؟ یہ سوال نہ تو خود قرآن سے ہمارے ساھے کیا ' نہ اللہ کے رسول نے ۔ نہ تربیت یا فتکان عہد ہمارے ساھے کیا ' نہ اللہ کے رسول نے ۔ نہ تربیت یا فتکان عہد نبوت نے یس جو کچھ صروری تھا وہ وہی نفیا جو تبلا دیا گیا 'اور خیس نبوت کے مروری ہی نہیں ہے اور اس کی فسکر وکا وش بیس ہمارے گئی سعادت نہیں۔

سلف ما لے اور محدثین کرام کا یہی مسلک نشا' اور صرف اسی را جہ ہیں امن تھا' لیکن افنوس کہ مسلمان ان فت نوں سے نہ بچ سکے جوان سے بہلے کی قومول میں موجب فنلانت ہو جی کھے۔

جوان سے بہلے کی قومول میں موجب فنلانت ہو جی کھے۔

بھرقدم وحدوث کے اعتبار سے بھی ویکھاجا کے تومس کہ ہاکی تما موضی مقا' اور اس کی حقیقت ایک ہی تھی' الٹرا ور اس کی تما م

یقبناً حا وف ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ قرآن بھی ہنیں ہے۔ قرآن تو اس حقبت نظمی کا نام ہے ہو ان حرفول کی ایک خاص الهیٰ ترتب ونظیم سے متشکل ہوئی اور "الحدل للله ربّ العلمین " بن کر السان وحی پرجاری ہوئی۔ وہ قدیم ہے ' راس کے کہ خسرانجی

المین سیری کا در برلفظ سعدی کاکلام نہیں ہے' ایکن گلناں سعدی کی ہے۔ اس لئے وہ حقیقت جو انفراد حرونس واصوات کے علاوہ ہے ' اسی سج نام گلتاں ہوگا اور وہی سعری

بیس " قرآن " جس کا ہے کا ، مہد ، دوکسی اعتبار سے میمی مخلوق نبیل ہوسکتی ۔ معتزلہ نے آ ہے مخلوق نرار دے کر ایک طرف تو آ ہے مخلوق نرار دے کر ایک طرف تو آ ان کی ایک میں سے بڑا تو آئن بجٹو ل کا دروا زہ کھولا جو اسے لام کے لئے سب سے بڑا فتن ہے ایک دوسری طرف قرآن کی الہی عظمت وقد وسببت

علاده بری الند برسنی کاخالق سه افرا ت بھی استباء میں داخل سهده بری الند برسنی کاخالق سه افرا ت بھی استباء میں داخل سهدا ده بری مخلوق مونا جاسینے -

إن نيالات سے معتزله فے سخت کھوکر کھائی۔ امہوں فے دعوے کردیا کہ قرآن مخلوق ہے ' اوراس طرح گراہی و فسا دمی ا بك برا دروازه أمت بركمول ديا - أن كى بدا بت ملسفيان ی د شول کے اندرگم ہوگئی ۔ وہ بہ مذشجھ کہ اصواتِ حروف کا مخلوق وزا بدانسان کا فعل ہے دوسری بجیز ہے اور قرآ ن کامخلو برنا بوا كب طبقت نظمى وترتيبي كانام سد بانكل دوسرى سبد قرآن تجبم کوکسی اعتبارسے بھی مخلوق و حاوث نہیں کہ سکتے۔ وہ رنه نو سرفول کا نام ہے ا در مذاً ن ا وا زول کا جوا نسان کے حسلق سے تھتی ہیں۔ "الحدل لله ربّ العلماین "كا ہرحرف اور برلفظ ابنی انفرادی حالت میں جو اواز بیبر اکرتا ہے اور ا ن کی حرکان سونیہ سے جو تموج ہوا کے ذرّات بن ہوناہے

جن کے لئے ہمارے سلف صالح اور علاء حق نے ایک عظیم الشان داخی جہا دکیا اور آکٹر اور است اپنی نر نرگیوں کک کی قربانی کرئ کرئ محنن ایک لفظی نزاع متی اور شرف سوع فہم دکج ذبنی سے آن کو اہم و منین نیا دیا ہے ۔

وه إن توگوں كى عقلوں پرتعجب كرتے ہيں ا دركتے ہيں كہ سم ان سے زیا وہ عقلمندیں کیوبکران بحثوں کی بے دفعتی وہے اثری کو خرو منسدا به محسوس کررہہے ہیں ۔ لیکن ا نسوس کہ ہم ان ست متفق بنیں ہوسکتے۔ یہ مسائل جس عہدیں بہیدا ہوسے وہ امسالام کی نتوونا کے اجتماعی کا ابتدائی عہد نخا۔ اس کے سرحیتے تھے واکر ببررب نفے۔ ادر ایک نظامی اُن کی را دہیں آجان تھا تو خف ہو نا کتا کہ بہی منے جمع ہوکرا کیا دن برای برای برای نہدروں سے والی نوں کو بندکر دیں گئے می شین کرام نے اِس حقیقت کوسمجھا، ادراسلام کی حفات مے لیے کمرب ننم ہو گئے۔ ان کی مثال اس جا نباز عاشق کی سی تھی، جو

کے عتقا دی اساسس کو بھی سخت صد مہ بینجنے کا امکان بیب اکر دیا فرا ن کی رہا نی و آ ہی عظمت کا اعتقاد اسلام کی تمام کا نات زندگی کی اصلی دوج نئی ۔ بیس اگر آغاذِ عہد ہی بی اس کر زندگی کی اصلی دوج نئی ۔ بیس اگر آغاذِ عہد ہی بی اس کی و بہت جلد وہ و قت آ حا تا جب کی پوری حفا کملت نہ کی جانی تو بہت جلد وہ و قت آ حا تا جب لوگ نور ان اور انجیل کی طرح قرآ نِ کھیم کی عزت آ ہی کو کھی غارت کر دہتے ۔

الله تدا ہے نے فرزندان اسلام کی سب سے بڑی مقدس والی شریعت جاعث یعنی می ثمین کرام کوایس برعتِ مفندے اسداد کے گئ شریعت جاعث یعنی می ثمین کرام کوایس برعتِ مفندے اسداد کے گئے کہ مست برد کھڑا کر دیا اور آ مخوں نے اپنا خون بہا کر اس مسلدے وست برد سے قرآ ن میم کی خفا طت کی ۔

مسله کی اہمیت

ا ج كل ك يبض ا ربا ب علم و نظر كاخيا ل م كراس م كالحبث ب

ہوسکتا ہے۔ تم ان پاک روحوں اور خد اکے کلائے می سے جا نتاروں کی طالت کا کیا اندازہ کرسکتے ہوجو اس کی راہ بیں ایک شنکے سے اور سے اندازہ کرسکتے ہوجو اس کی راہ بیں ایک شنکے سے اوا نے سے بھی اس طرح بیجین ہوجاتے سے بھی اُس کے بنزیر دیکھے ہوئے انگارے بچیا دیئے گئے۔

قرآن مجیم کی جس حفاظت وعظمت پرتنم آج ناز کرنے ہوئی بہ وراس اہنی محد ثبن کرام کی حق پرستیوں کا بیتجہ ہے بعضوں نے اِس کو کھی گوارا دیکیا کہ کوئی نئی آ واز قرآن کے لئے آئی کھائی جائے اور کوئی بات اس کی نبیت کہی جائے جو اس کی غیرانسا نی عظمت کی تنزیر دلقین کوئی گائے ۔

کیراس سے بھی قطع نظر کرد ۔ بیمسٹد محض ایک تفظی نزاع ہی
کب تھا ؟ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآ ن مخلوق وحا وش ہے ۔ بیمسلمان کو اس
کوا عثقا در کھن چاہیئے ۔ اور اس طسسر ح قرآن کے ۔ لئے ایک ایسی
با ن کھن تھے ۔ اور اس با شکا اقرار کرانا جا ہے تھے ۔ جس کا

ا بنے معشوق کے الموں بیں ایک کا سے کی جیمن بھی دیجھا ہے تو اِس زور ے جنتا ہے ہگویا اس سے بہاویں شخرنے شکا ف کردیا۔ وہ اس ایک ایک تنکے ایک ایک کا نظے ، اور مٹی کے ایک ایک ورے كے لئے اپنى كردنوں كوذ بح كراد نبا چا ہے تھے ۔ جواسلام كى دا ہ میں ا جا کیں اور اس کی صب راطیستقیم کو الودہ کرنا جا ہیں۔ اگر اس وقت الله تعالى فرزندان اسلام كى إس سب سے زيا ده بركنيد جاعت کے دنوں کو اپنے الہام سے معمور ندکردتیا کا ور وہ ایک داخلی بہا دعظیم کرکے اِن تمام فتنوں کا سترباب ندکرتے تو آج د نیا میں اسے مام کی بھی وہی حالت ہوتی جو دنیا سے تمام محرف و مسنح مذا بهب کی نظرا رہی ہے اور اس کی حقیقی تعلیم کومبی طب رح طرح كى برعات ومحدثات كاببلاب بهائے كبار

ا ج نمھارا حال ہیہ ہے کہ اسلام کی گرون برتلوار بی جبی ہیں تو منبیں انابھی صدمہ نہیں ہوتا جیناکسی انگی سے بوٹے بیں سوفی می ملش سے اُن کے داوں کو جمال قرآن و سنت کے عشق سے پھیب رسکیں نی ایپ یہی وہ پاک جماعت منی جس سے لئے زبان بتوت سے اوّل روزہی میم شینا دبا تھا۔

بہرحال علمائے حق اور محدثین کرام نے اِس برعت ستریہ اور فقی علیمہ کا اِس قرت وسر فروشی کے ساتھ مقا بلہ کیا کہ تمام و نیا کی حق پرستی وامر بالمعروف کی تاریخ بین اس کے دافعات یا دکار رہیں گے۔

اگر بیس کی موف عائم معتزلہ تک محدود رہنا نو بیر وان اسلام کے سوادِ اعظم کے لئے رجواس کا مخالف تھا ) کوئی معیب نہ تھی یہ عرف بجٹ ودلائل کا میدان ہونا اور زبان وقسلم کا جہاد اس کے لئے کا فی تھا لیکن معیبت یہ تھی کھومت وقت نے اِس نر بہب کا ساتھ دیا۔ اور بعض خلفائے معیبت یہ مختف خلفائے

ا قرارنه توخود قرآن سف کرایا اور نه رسول نے کچھ کہا 'کھر کیایا ایک سخت فقید نه تھا ہوئی تی اعتقادی برعتوں کا البیسی ورواز کھون کتا ہے اور کیا یہ نئر بعبت برحم کرتا اور اسلای اعتقاد کی ترمیم نه کفی ہ

محدثمین کرام نے جن مقاصد کی نیا پر اِس طرح سے تمام فنسنوں کی مزدخت کی اور کسی شکل میں معی ان کو گواراند کیا ، وافعات نے منا بین کردیا ہے کہ وہ بیکسر جمع ووافئی سفے۔ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہ ا ہمی ماس سنه بالاخر اسنام کی حقیقی نعیبم کو طرح طرح کی خا رمی صلالتو سے ہودہ کیا ' اور ان کوسٹسٹوں سے بعد بھی اسلامی عفا کر غبرديني انرات وانقلاط سصعفوظ ندره يمكي مرف محدثين كرام ہی کا ایک گروہ ابیا نظرا اسپے جی کے دلوں کو الندینے اپنی مفاطت یں ہے لیا تھا۔ نہ تو انقلا باسنہ علمی کے موٹرات ان کی استقار حق يرغالب آييكيد اورنداانياني افكارواولم مى ونكشبا ل

مر ذکیت کے لئے کوئی ورّہ نہ نتما ' پوٹان و ابرا ن کے جن ملحدانہ ندا ہر کہ کی بی بردنش ندا ہے ہے ہیں بردنش ندا ہے کے بی بناہ ندملی تنی ۔ وہ بغدا دکی گئی کو چیں بس بردنش یا رہے تنے ر

لیکن دوسری طرف اسلام کے اندر دنی مذابہب وانحلا فاسند كميدان بن أكر دسجية ، تو اس كے لم تخدمين استبدا دكى بے بناہ الوار اورزبان پرجرونهر كے سخت سے سخت احكام نظراتے ہيں! ما مون الرستيد كے إسى استبدا دِ داخلى كے سلسل مشاخلت تران "كافتنند عظيمه مي سے حس نے نبيري مدى ابجري ميں علاء تن کے انبلاؤ امتحان کا ایک نہایت نازک دفت بید اکر دیا تھا۔ اُس نے معتزلہ کا مذہب سخلق " نبول کرلیا ، اور اسی کو عن و باطل ا در اسلام و كفر كا معبار فرار دبا - اس نے جا كم ابنى تحومت سے جرونہسے لوگوں کو مجبور کرے ، اور اِس جبیز کا افرار کرائے سے کے لئے شریعیت نے انھیں کوئی محم نہیں دیاہے۔ بلاست وہ

عباستیہ نے معز لہ کے سانٹہ ہو کر منحل قرآن میک مئلکورجربھیلانا چا ا انخوں نے محومت کے زور 'سزادُں کے اعلان ' فیدخا نوں کی زنجیروں اور حب لا دوں کی ملواروں کو حرکت دی ' اس لئے بیعسلی مشد علی نزر الم بکد ارباب حق کے ابتلادُ آزمائش کی ایک بیتبنا کھے ہولنا کی بن گیا ۔

#### مأمون الرسنسيدكا استبداد

خلفائے عبابید بی مامون الرستید عباسی ا بک عجیب و عزیب محران گذراہے۔ اس کی زندگی بیں بعض چیزیں بالکل متنفا د حبسح ہو گئی تقییں۔ وہ ا یک طرف علوم اسلامیہ کا ما ہرنفا عجبہ کاکامل ا لفن کتفا علم دمحمت کاعاشق ا ورحرت و آزا دی کا حامی تقا۔ اس کی حرب بیندی نے دبیا کے تمام مذہبوں کومطلق العنان چھوڑ د باتھا الحاد محرب نیزیت کی پرسستش ندمتی کا فریت علاینہ ظاہر کی جاتی تھی آزا د تھا انتویت کی پرسستش ندمتی کا فریت علاینہ ظاہر کی جاتی تھی

"دخلق فرآن" کے مسلہ کاسسرکاری طور پراعلان کیا اور دارالخلاف
یں بحث دہا خشہ کا بازار گرم ہوالبکن جردِ لشدد کی ابتدا سے سے
نظراً تی ہے ، جبکہ ما مون الرشیعہ بوری توت کے ساتھ ا ما دہ
ہو گیا تھا کہ الموارکے زور سے "معلق قرآن " کا غربہ مسلما نوں بس

بینا نجه اسی سندیں اس نے ایک فرمان اسمان بن ابراہیم گورنر بنیدا دکے نام مجیجا ۔ فرمان کامفندن بر کھاکہ تمام علائے شہرکو جو کر فرنب نول میں جبور دو ، بو انکار کریں انجیس جبور دو ، بو انکار کریں ان نجیس جبور دو ، بو انکار کریں ان نجیس جبور دو برا فرمان بھیجا کہ بشرین ولیدالکندی کریں اُن کی نسبت جردد ۔ بھر دو سرا فرمان بھیجا کہ بشرین ولیدالکندی تافی انقضا آ ابراہیم بن فہدی اگر انکار کریں توقت لکردیئے جا بُرلیکن ان کے علا وہ دیگر منکرین منفوق قرآن میکو هرف تیدکر دیا جائے ہے اس ابراہیم بن فہدی کے مثل کا تو پولٹیکل اسباب سے وہ ابراہیم بن فہدی کے مثل کا تو پولٹیکل اسباب سے وہ ابراہیم بن فہدی کے مثل کا تو پولٹیکل اسباب سے وہ ابراہیم بن فہدی میں ان ابراہیم بن فہدی کے مثل کا تو پولٹیکل اسباب سے دہ ابراہیم بن فہدی میں ان ان کے انسان کو انسان کی انسان کے انسان کو انسان

ا جہ بھائی این الرخب کو فیدخانہ کی کو مھری بی قت کراسکنا تھا' اور بغیناً اس کے بھیج ہوئے جلا دوں کی ملواروں میں یہ قدرت متی کرمکین امین کے شکنے کی ڈھال پر غالب آجا کیں لیکن اس کی پڑری محکمت اور محکمت کی تمام طاقت بیں بھی اس سے عاجز تھیں کہ حاملین شریب اور علمائے حق کے استقامت و نبان پر غالب کی اور اُن کو حق وہدا بن کی اُس راہ سے کھرا دیں جس پر اُن کا تھیں اور نور ایمان اُنمیں جلار لم تھا۔

تا ہم فت نو عظیم تھا ' اور اس کے فہارا نہ نتا کے نے وہ سب کچھ کیا ہو اسے مواقع میں ہمیشہ ہوا ہے ۔ بہت سے علماء مق بید ہوئے ۔ بہت سے علماء مق بید ہوئے ۔ بہت سے علماء مق بیک ہوئے ۔ بعض خاک وخون بیں بھی ٹیکے ۔ بعض خاک وخون بیں بھی ٹیکے اور بہتوں کے قدم جا وہ ثبات سے ڈگھا بھی گئے ۔ اور بہتوں کے قدم جا وہ ثبات سے ڈگھا بھی گئے ۔ فریس نے کی ایش کل ایش کل

غالباً سب سے پہلے مسلم سجبری بیں مامون الرستبدنے

تمام آئمہ سلف میں اپنی محضوص نفیبلتوں کی بنا پر ایک ہی خض ہیں جن کو امام اہل شنت والجاعت "کے لقب سے پہارا جاسکتا ہے ہم کمبی آئندہ امام موھوف کی اِس یا دگار قربانی کا حال تیفیبل تکھیں گے۔ بہاں مرف اسی فدر انشارہ کرکے ایک دوسرے وافعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

#### جا مع رصافه

إس واقعه کے بعدی معالب ولحن کا ایک سیلاب ا منڈا یا اور تمام بغداد کا نیب ا سخا ۔ علماء کے سامنے صرف دوہی راہیں تغیس کیا اس چیز کا اقرار کریں جس کا اقرار شریعیت نے اُن سے نزکر ایا ۔ با جلّا دکی تلوار دیکھیں اور قید خانہ کی زنجیروں سے ہم اُغوش ہوں ۔ بہتوں نے گھرسے اُغوش ہوں ۔ بہتوں نے گھرسے نکلنا بندکر دیا ۔ بہتوں کی عوان گربنی بیہاں تک بڑھی کہ جمعہ کی معان بندکر دیا ۔ بہتوں کی عوان گربنی بیہاں تک بڑھی کہ جمعہ کی عوان

خواست گارہی تھا۔ لیکن لیٹرین ولید کے سئے قتل کی سختی اس سئے تھی کہ دہ قاضی اقعفاۃ سے ۔ افنوس کہ ان دونوں کا بہات اس بہر کی آر مائٹ ہی بیں ہلاک ہوگیا۔ اور دخلق قرآن "کا اقرار کر سے اپنی جان بچالی 'اور بہت سی کمز در دو دوں نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن علمائے حق کی ایک مقرس جاعت ایسی بھی تھی جس کے لئے محکومت کی تلواروں اور دنیوی عقو بتوں کے فرمانوں سے بڑھ کمر خداکا فرمان ہیں جن سطوت رکھتا تھا آئی مفوں نے صاف ان کار کر دیا 'اور نبید خاند کی بیٹر ہیں۔

میں ایک لفظ بھی زبان سے مذکا تا نفا 'پولیس اُسے گرفت ارکرلینی نفی ۔ اور ان کے سامنے لے جاتی محق ۔ وہ جو محم دیتے تھے۔ اُس کی معاً تغیبل کی جاتی محق ۔ علاء کا ایک بہت بڑا گروہ ہو اپنے اندر سپائی کے لئے و کھ اُ کھانے کی طات بنیں رکھتا نھا ' نبلا بران کا ہمزبان بن گیا نھا! ورنفاق کی سپر بربان کی الموار کوروک تھا۔ یہ متوحش خبر س بہت جلد تما م عالم اسلامی میں محبیل گبیں اور ہرشہری اسی فت نہ کا چرجا ہونے لگا۔

# يسخ عبدالعب رزيالكناني

مگرمعظمه بی اس وقت ایک عالم حق ا در محدث عفر شیخ عبالعزیز بن کینی کنانی عقے 'اکھوں نے جب اس فت ندکا حال سٹ نا اور مامون کقبر د جبر' معتزلہ کے استبلار' اور علماء کی خاموشی کی سرگر شبق معلم کیں' تو غیرت می محوش اور امر بالمعروف کی روح ایمانی سکے جاعت کی شرکت بھی ترک کر دی۔ نبکن کسی کو اس کی جرات بہب ہوتی متی کہ ما مون الرسنید کی سطوت وجلا ل کے مقابلہ کے لئے اُ سطے اور اس جرد تھی کہ ما مون الرسنید کی سطوت وجلا ل کے مقابلہ کے لئے اُ سطے اور اس جرد تھی کہ ما مون الرسنید عی سے اُسے دو کے۔

ما مون نے گذشتہ وا تعات ہی پر قناعت منگ ' بلکہ استبدا د وجر کا ایک قدم اور آگے بڑھا یا۔ بغدا وکی سب سے بڑی مسجد " جا ت رصافہ " متنی بورصافہ " متنی بورصافہ " کتنی کے درس ومواعظ کی مجلسوں سے پر رہنا تھا۔ مامون علائے تنت کے درس ومواعظ کی مجلسوں سے پر رہنا تھا۔ مامون نے حکم دیا کہ فقیا اور محد تین ہیں سے کوئی عالم مسجد ہیں درس مذدب اور مذتین ہیں ہے کوئی عالم مسجد ہیں درس مذدب اور مذتین ہی ہے ۔ صرف بشر مریسی اور محد بن جم اور مذاتی قرآن تک کے لئے یہ منصب مخصوص ہے ہوا کا برمعت زاد اور دفعلق قرآن تک دعا تہ ہیں سے کھے۔

ا بنی دونون شحفول کے لم تھ مبیں نمام فہماء و محدثین کی موت و جیات کارشتہ دے دبانھا۔ جوعالم مسُلہ "نطق قرآن "کی مخالفت
ہما

ہم شیخ موصوف کے رسا لہ سے اس سفرخی ا ورجہا وِ امرا لمعرو<sup>ن</sup> کے واقعات نقل کرتے ہیں -

#### ورودبغداد

یشخ عبرالعزیز بغدا دہنے اوریہاں کے تام حالات معلوم
کئے۔سب سے پہلے مرحلہ یہ تھاکہ وہ کسی طرح مامون الرسنبد کے
دربار کک بنجیں اور اس مسلمے متعلق امر بالمعروف کا فرض ادا
کریں لیکن اس میں بڑی ہی شکلیں تھیں۔ ہرقدم پراس کا خوف لگا تھاکہ
کہیں ما مون کے متعا بہ سے پہلے ہی گرفتار نہ کرلئے جا بہن ۔ یا قتل کا

اصلی را بسے بے اخبہ ہوگئے اور عن م بالجسن م کرلیا کہ اِس فتنہ کے اسدادی راہ میں اپنی زندگی قسر بان کردیں گے۔ وہ اپنے دسالہ میں ربوخاص طور پر اسی واقعہ کی نسبت نکھا ہے اور حبس کا تعلی نسخہ جا مع ا موی دمشق کے گئی خانہ میں محفوط ہے ) کھتے ہیں ہر

یں کہ یں تھا جب مجکو بغداد کے واتعا ست معلوم ہوئے کہ کس طرح مسلان ایک سخت معلوم ہوئے کہ کس طرح مسلان ایک سخت میں مبتلا ہوگئے ہیں ۔ اور کس طسر می فیشر مریسی ان پر سختیاں کردلج ہے ۔ اور کس طسرت بر طسرت ابرا لمومنین اور ارکان سلطنت پر اس کا داؤ چل گیا ہے ۔ بیس بس غفلت سے چو کا اور اسیا داؤ چل گیا ہے ۔ بیس بس غفلت سے چو کا اور اسیخ شہرسے میلا۔ الڈ کی طرن میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے میری نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے اسی کی نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے اسی کی نظر تھی اور اسی کے نقل و نفرت سے اسی کی کھی کے نواز کی کے نواز کی کھی کھی کے نواز کی کھی کے نواز کی کھی کھی کے نواز کی کھی کے نواز کی کھی کے نواز کی کھی کے نواز کی کھی

اتقىل بى دا خا بمكة ما انبى به الناس فى دند احد كبف استطال عليهم بشرا لمردببى وليس على الميرا لمرومنين وعا مد اميرا لمرومنين وعا مد اوديا دُه فاطا د نومى و عرجت من بلدى متوجعاً خرجت من بلدى متوجعاً الى دبة واساً لدسلامتى

كباكها به "

بیجے نے بہار کر جواب دیا۔ موکلام الند، منزل عبر مخلوق الند کاکلام 'آتا را ہوا' عبر مخلوق!! "

این کا نیر چد نفذ تھے ہوا کی بیٹے کی ذبا ن سے شکے کی کا ہیں نیا ہیان ایس کے اندر دعوتِ می اور امر بالمعروف کی ایک کا نماتِ ایمان مغنی تھی ۔ بہ وہ صدا تھی جس کے لئے اس وقت بغدا دکا ایک انگر وقت بغدا دکا ایک ذرق بیا سا نفسا ۔ لیکن اس کی درود یوارکو پرسوں سے نعیب بنیس ہوئی تھی ۔ صرف ایک بار اس جملہ کو کہد بتا ہی وہ جہادِ اعظم تھا ۔ جس کی فضیلت ہے ہا کے ایک ہز ار برسسس کی شب با سئے عبا وت اور روز بائے صیام بھی کچے مقیقت نہیں رکھتے تھے ۔

راس کے بہنیں کر دخلق قرآن "کامسٹند دعوت عن کی قوتو کے خربے کرنے کے لئے سب سے بڑا معرف تھا ' اوراس کے بھی جہیں

فتوی نه دے دیا جائے۔

وہ الندکی طرف مجھے ، اس راہ بیں اس کی نصرت غیبی سے مدو چا ہی اور ایک خاص تد ببر کر کے جمعہ کے دن جامع رصافہ بیں پہنچے۔ ان کا حجوم اسا لڑکا بھی اُن کے سانفہ تھا۔

#### جامع رصافه بس كلم حق كااعسلان

نما زیم ابمی حتم ہی ہوئی نخی کہ لوگوں نے جرت وتعجب کے ساتھ ایک عجبیب واقعہ دیکھا۔ ایک شخص جو اپنی صورت ا در لباس سے مکہ کا باستندہ معلوم ہوتا ہے ' بہلی صف میں کھڑا ہوگیا ہے ' ایک جموٹا سر بخیر الکا کے اسک کی جموٹا سر بخیر الکائے اسس کی جموٹا سر بخیر الکائے اسس کی طرف نگراں ہے ' اور با واز بلند باہم سوال ، و جواب ہور لم طرف نگراں ہے ' اور با واز بلند باہم سوال ، و جواب ہور لم

اجنبی نے بیکار کر ہے جھا۔ " مبرے جھے ؛ قرآن کی نسبت تو

ہی اصلی کام نفا۔ اس سے بلند کر دینے کے بعدیہ سوال نہیں کیا جاسخا کہ اس نے کام کیا ؟ ق کا کہنا جب جرم ہوجائے تو حق کا کہنا جب جرم ہوجائے تو حق کہدنیا ہی سب سے بڑا کام ہے۔

اگرشنے عبدالعزر بکنا فی اس کے بعدی قتل کردیا جا نا مجب کی اس کے بعدی قتل کردیا جا نا مجب کی اس کے کام کی عظمت کا ایک ذرہ بھی نہ گھٹا۔

قال رسول الترصلى أنحفرت على الدعليه وسلم نفرما باسب الترعليه وسلم نفرما باسب الترعلية وسلم نفرما باسب التراعلية وسلم انفسل التراعلية والا جما وكلم حق به التراعلية والا جما وكلم حق به الجها دكلية وقاعند جركسي جابر با دشاه ك مقابله مين كها مسلطا ب جابر ما بائه -

حاكم بوليس اوريخ كي نفتكو

اس سوال وجواب کی ا بک ہی صدانے تمام مسجد کے اندر نہلکہ مجا دبا ۔ لوگ جرت سے دم بخود ہوگئے اور جبسران ہوکر اس کہ اس مداکے ایک بار لمند ہوجائے سے وہ جیں خانے کھل جا سکتے ستھے جن سے اندرعلمائے تق مجوس شخے اور وہ زنجبسری ٹوٹ جاسکتی تھیں جوا مام احرب صنبل اور محدبن نوح کے پاوں میں بڑی بخبس ' بلکہ صرف اِس سے کہ جرو استبدا دغیسے تشرعی سے ابک کلئے بی کو کہنا جرم قرار دے دیا گیا تھا کا ورانسان کا لم تھ بر حد را نفا تا که خداکی کمولی بوئی زبانوں کوبند کر دے بس اِس وتت زمین سے ہراس سینے والے پر جو خداکو ما نتا اورخد ا کے دمشته کو اپنے ول میں ر کھنا تھا ' فرض پوگیا تھاکواں انسا فی جرکو توٹے ا در خدد کی وفا واری کے لیے ا نسانی اطاعت سے سرکش ہوجائے۔

اِس دفت ہم سوں کے کا موں اور صدیوں کے ارا دوں کی فردر نہ عقی سے کا موں اور صدیوں کے ارا دوں کی فردر نہ عقی اللہ مرف ایک ہی مقدس کمی جس کے اندر صدائے حق کی ایک نٹر دا واز کم بند ہوجا ہے ۔ اس ایک سے وا زبی بند کر دبنیا

عمرو: - خودکشی کرتا چاہتے ہو ؟

منت المحمد المحمد

عروبن مسعده نے کو توال سے کہاکہ اُسے پوری بھرانی و حفاظت کے ماتھ مبرے مکان پر بہنجا دو - مسبیا ہیوں کی جاعت نے شیخ کو کھیرلیا، دوآ دمیوں نے اُن کے دونوں کم تھ اپنے اپنے کھوں میں لے لئے اور پولیس کمشنرکے ممکا ن بیں واخل ہوئے عروبن مسعده ربیس کمشنر) ان سے پہلے ہی مکان پہنچ گیا تھا ،ادر صحن میں ایک آہنی کرسی برمبیجا تھا۔ ایک نہایت ہی مکلف اورمطلاالنر پولمیس کی در دی اس کے حیم برخی سننے کو اپنے سامنے کھڑا کرکے اله - يرشخ عبدالعزيني ابن رمائ بي يهال «شوار» كا لغظ مكله وسنوارس مقعود وه خاص لباس ہے جو اس زملنے کے اضروزج و بولیس کی مسرکاری و ردی ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کا مخد نکے گئے۔ بہت سے لوگ مجا گے کہ اب کوئی برخ ن و بڑی معیبت آنے والی ہے ۔ لیکن مشیخ عبرالعز بزبے فوف و بڑی معیبت آنے والی ہے ۔ لیکن مشیخ عبرالعز بزبے فوف و ہراس ابنی جگہ بر کھراے سنے 'ا در ان کا لڑکا سامنے کے ستون سے ٹیک نکاٹ ودبارہ نتنظر سوال نفا۔

اشنے میں کو نو ال شہر میا ہیوں کی ا بک جاعت ہے کر سجریں بنج كيا 'اورشخ عبدالعزيزا ورأن ك درك كرفار كرك ابنے صيف ك ر سکیں اعلیٰ ہے و فترمیں ہے گیا ، جس کو آج کل کی اصطبالاح میں بوليس كمشركهنا چا سبيج - اس وقت بعندا دكا پوليس كمشنرع وين مسعده تفار دو نوں بیں حسب زیب گفتگو ہوئی بر عروب مسعده بولس كمسر : - "كياتم ياكل بربه منيخ عبدا لعزيز بره بنين . عمرو: ركسى في تحيس بهكا باب - ؟ موسط ور جهمیں ۔

سے مناظرہ کردں۔

عمرو برسیحان الند؛ اس کی عبی ایپ کوجرات به

مختیج به نم کومیری خوابیش برنعجب کرنے اور حقارت کی نظر و النے کا کوئی حق بہرے مگر میں کوئی حق بہرے مگرس کو سب سے بڑا سجھتے ہوگے ، مگرس خدا کوسب سے بڑا سجھتے ہوگے ، مگرس خدا کوسب سے بڑا تھین کرتا ہوں ۔

عمرودر ا بچا بہی بہی کیمرکیا تم نیار ہوکہ امبرا لمونین کے دربار میں اس عقیرہ کو ظا ہرکرو ا درعلما عست منا ظرہ کرو۔

سینے ہا لیمرلٹر اللہ کی مرد سے باکس تیار ہوں بو صرف یہی ایک بینچا یا ، اور میں نے ویرہ ودات بیخ بہاں تک بینچا یا ، اور میں نے ویرہ ودات ایک ایک بینچا یا ، اور میں نے ویرہ ودات ایک ایک ایک ایک ایک واور اپنے عزیز بیخ ایک ایک ایک ایک واور اپنے عزیز بیخ کی جان کو ڈال دیا ۔ خداکی مقدس کتاب کی عرب برباوہ و رہی ہے اور اس کی نسبت اس بات کا اقرار لیاجا را ہے جب کا اقرار خداا در اُس کے رسول نے نہیں لیا مسلما بوں کی زبانوں کو

اس نے مزبر تحقیق ننمروع کی۔ عمرو بہ تم کہاں کے رہنے والے ہو ؟ شنع اس کے معظم کا۔

عمرو: - آج مسجدین تم نے جو کھی کیا اس سے تخصارا مقعد کیا تھا ؟ شیخ دطلب القربنه الحالله ورجاء الزلفی لدیده: (الله کے قرب کی طلب اور اس کی رضا کی آبید:)

عمرد ، بہنیں تھا را مفعد یہ معنوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے ذریعہ شہرت حاصل کرو' اور پخ تکم تم اس کے تما کے سے نا واقف ہو اس کے تما کے سے نا واقف ہو اس کے خات سے یہ سمجھتے ہو کہ یہ شہرت دسیلہ رزق ہوجائے گی' اور لوگوں سے مال و دولت لوٹ سکوں گا۔

منت :- اگراعلان می کے سواا ورکوئی خیال میرے ساسے کھتا تو دہ مرت یہ خیال میرے ساسے کھتا تو دہ صرف یہ کھا کہ کسی طرح امیرا لمومنین کے حضور کے بہنجوں اور اور کا کہ کہ کہ موجودگی میں اس مسئلہ کی نبیت مرعیان " حسابی قرآن "

عمر و بر مہادے خون کے حرام ہونے بیں تو مجھے اب بھی شبہ ہے ، جبکہ تم امیرالمومنین کے حکم کی علایہ مسجد بیں تو بین کرچکے ہو۔ میں خدا اوراس کے قرآن کا ہے۔ میں عرف خدا اوراس کے قرآن کا ہے۔ عروین مسعدہ نے گھوڑ اطلب کیا 'اور کو توال سے کہا کہ میں دربار کی طرف جا گاہوں 'تم شیخ اور اُس کے دربار کی طرف جا گاہوں 'تم شیخ اور اُس کے دربار کی کو پیابیوں کے حلقہ میں نے کر پیچے ہے گئے۔

شہر کی تمام خلفت ان عجیب وغریب یا ب بیٹوں کو چرت اور افسوس کی نظروں سے ویچھ رہی تھی، جنھوں نے مدن کی تا شرک نظروں سے ویچھ اور اب اس کے منھیں بینوں کی تلاش میں بغدا دکا سفر کیا تھا اور اب اس کے منھیں بینو و خطر جا رہے ہے۔

راہ بیں اکفوں نے لوگو ل کی آ داز بی شبن جو کہہ رہے تھے۔
مدارا کخلافہ بیں باہر کے مسافر زنرگی اور راحت کے لئے آتے بیں
لیکن انھوں نے موت کے عشق میں اپنا گھر چیورڈ ا ۔"

خوانے کھولاہے ، مگرتم بندکررہے ہو ، اور بغیرکسی جرم وقعود کے بندگا بن ضدا طرح طرح کی تطبیع وں میں بہتلا ہودہے ہیں ۔ بیس میں علم دکھتا ہوں ۔ فیمے شریعیت کی معرفت خدانے عطافر مائی میں علم دکھتا ہوں ۔ فیمے شریعیت کی معرفت خدانے عطافر مائی ہے ۔ بیرا فرض ہے کہ اس فنت کے انساد وکی کوششش کروں "بینچہ الندکے باتھ میں ہے ۔ الندکے باتھ میں ہے ۔

عمرود ایمی بات ہے۔ تم امبرالمومنین کے دربار کک بہنیا و سیئے حا دُکے ، لیکن اگر ولی بہتے کرنم نے ابنا کوئی ا ورمقصدظاہر كبا ا در نابت بوكياكداس مسئله كا انجهار محض ايك بها مذكفا تو کھر؟ (اس مسُلہ کے خلاف بحث کرنے کے لئے دریا رہیں جانا اس وقت ایک ایبی عجبیب باشتهی که کسی طرح عمروه بن مسعده کواس كالفين تنبيل أما تفائه وهمجمة المقاكم كونى اور ذانى مقصد ب دربار بك بہنچ كے لئے إس مئلہ كو دسبيلہ نبا لياہے۔) مصنح و اگر البابوا نومبراخون تهارے کے حلال ہے۔

مروتوتہیں را کردیا جائے۔"

شیخ نے کہا یں مسافر ہوں کسی شخص سے پہاں جان بہجا ن بنیں رکھتا کہ اس کی ضمانت بیش کرسکوں معلی ا کھوں ایسی حالت ہیں كه ا بك شا بى مجرم بول ميرے ك كے بڑى ہے كدا بنى جا ن معيبت يس دا سے كا ؟ "

عرونے کہا ۔ منجرہم تم پرا عثما د کرتے ہیں۔ جب تم اپنے عقبہ یں ایک خیال کوئ سمجہ کراس کے سلتے ایسی بڑخطسر جرات کررہے برو يقينياً تم حبوث نبي بول كي حتى حادًا وراي معامل برعور كرد ـ اگراب بھى تم اس جنون سے بازا جا و تو تھارى مسافرت بر رحم كرك أميده كداميرا لمونين تخصارى كل كى جرأت كومعاف كردي - " جرأت عنى بهلي بركت اور خداكى نصرت كابهلا نطاره ديكيموكم ا فسرشاہی بواس کئے تھا کہ شنخ کوسنرا دے ، خود بخود اس بہ اعتاد سرتا ہے اور بغیرکسی کی ضمانت کے رائم کر دیا ہے۔ اِن تنفسود ا

کیا واقعی اِن دو توں نے موت کے لئے اپنے وطن عسنریز کوچیوڈرا تھار ہ

لم الم مگر اس موت کے لئے ہوتمام اُمتِ مرحد کو استبداد کی موت سے مجات دلاکر حرّبتِ حقد کی زندگی نخصنے والی تنی ! بکل کی موت سے نجا ت دلاکر حرّبتِ حقد کی زندگی نخصنے والی تنی ! بکل اَجْدَاعُ وَلَا تَعْدَى لَا تَعْدَى وَنَ اَلْمَاعُ وَلَا تَعْدَى وَنَ اَلْمَاعُ وَلَا تَعْدَى وَنَ الْمَاعُ وَلَا تَعْدَى وَنَ الْمَاعُ وَلَى اللّٰهِ الْمُعْدَى وَلَا تَعْدَى وَلَا اللّٰمَاعُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

تقیرشاہی بغداد کے شرقی حقہ بس تھا۔ یہ مجمع دجلہ کو عبدر کر کے ابوان خلافت مک بہنچا اور عمروین مسعدہ بنے کوکونوال کی خفاظت میں جھور کر خود انزر گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد واپس آ کر شیخ سے کہار د بیں نے تھارا حال امبرالمومنین کی خدمت میں عرض کر دبا کہ تم مسُلد دنعلقِ قرآن کی نسبت اُن علمائے دارا کخلانہ سے مناظرہ کرناچلہتے ہو جوسخلق "کے فالل ہیں۔ امبر المومنین نے اسے منظور فرما یا۔ ببرکے ون مجلسِ مناظره منعقد ہوگی ، امپرا لمومنین نو د بنفسِ نفیس شریک مجلس ہوں گئے 'اگر بیرِ کک کے لئے کسی شخص کو اپنی ضمانت پیسٹیں

شجاعت کا جوہر موجود ہے "

لیکن بینی عبدالعزیز کے لئے یہ تمام با بیں بے سود تھیں اُ تھوں نے کہا ۔ دوحق مظلوم ہوگیا ہے۔ میں اسے پھر قائم کرنا چا تہنا ہوں نجھ ابنی ذندگی کی بروا نہیں تو مال وجا گیر کا ذکر کیا کرنے ہو ہیں۔ بروایں دام برمرغ وگر نہ کے عنق ارا بلندست استبانہ

عرد ہوش اسف سے کھڑا ہوگیا اور کہا "افسوس تھاری غربت برا درصد انسوس تمھارے بچے کی بیبی اور تمھاری بوٹی کی بوگی بر! بیں تھیں ہاکت ہے نکا لئے کی کوششش کر دالج ہوں مگرتم ہاکت کے عشق میں دیوانہ ہورہے ہو!"

مبنیخ کی روح حق سے صدائے یقین انھی مدالتے کی دور نصرت واعانت جو صرف حق اور خدمت گذاران حق کے لئے ہے اسم میں موت ہی کمیں بنیں مجعلا کتی ۔ اور اگر میرے لئے اللہ نے اپنی راہ میں موت ہی اسم میں موت ہی

النُّه يَنْصُوكُم واكرتم ضراك كلُّوق كى مدد كروك توضرا بنى تمهادى مرد كرك كار)

# مناظره کے کن

ا مون الرشید نے تام علمائے دارالخلا نہ کو پیرکے دن دربارشاہی
میں حاضر ہونے کا محم دے دیا۔ شیخ عبدالعزیز پیرکے دن قفرشا ہی میں
حاضر ہوئے توکو توال کو اینا منشظر بایا۔ وہ عمر وین مسعدہ کے ساسنے
ماکی معرونے دیجھتے ہی کہا:۔

ما آمیدہ کر اب تہیں عمل آگئ ہوگی اور تم اِس جون سے
باز آگئے ہوگے جس کا بیتج قتل کے سوا اور کچو نہیں ہے۔ تم امبرالمؤنین
کے کھی دعقیدے کی اِس نحتی سے مخالفت کرنا جائے ہو۔ اس کا بیتجہ
تلوار کے سوا اور کچھ نہ و سکھو گئے ۔ اب بھی اِس حاقت سے با زاجا کہ
تو میں دعدہ کرتا ہوں کہ معانی دلا دوں گا۔ نیز شاہی انعام داکرام اور
حاکیروریا ست سے تم مالا مال کردیئے جا وُسکے کیو کمہ متھا رسے اندر

کے لئے حریص ہو ا ور اس کے لئے اپنی
پوری قوت سعی صرف کررہے ہو۔ میں نے
پوری قوت سعی صرف کردہے ہو۔ میں سنے
کہا : ۔ اے عمرو! اللّٰد کی اعانت اس سے نیادہ
بڑی اور ہم بانی رکھنے والی ہے کہ مجھے مجبلا دے۔

ياعمروا معونة النهاعظم والطف من إن بيسانى ومن بيوكل على الشه فهوحسيه !

ا ورحس فالتدبر بعروسه كيا "أس كوخدابس كراس إ

مناظره کاا ستمام اور سیبت واجلال در بار امران امران ارشید نے مناظره کا استمام اور سیبت واجلال در بار کام جاری امون ارشید نے مناظره کی تیا ری کے لئے بخرمعولی احکام جاری کردیئے تھے 'اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ ایک عجیب وغریب مناظره تھا اس لئے تام امراء ورؤسا 'علماء و نقبار' ارکان و و ذراء ' اسران و فری و مکی اپنے تمام ساز دسا مان جاه و جلال کے ساتھ اس میں شرکی بہنے تکے لئے 'کلے ' عبدا لعن زیرکنا فی نے ڈیورسی ہیں بھیلے شرکی بہنے کے لئے 'کلے ' عبدا لعن زیرکنا فی نے ڈیورسی ہیں بھیلے بوئے دیجا کہ انسانی جاه و جلال اور سطوت ہیں تکے بڑے بڑے ہیں عبد

نیم دی ہے توبیہ شہا دت ہے بھیر شہا دن سے بڑھ کرا ورکون سی سے برکتی ہے جس کا ایک مومن کوعشق ہو ہی "

عرونے جب دیکھا کہ سمجھا نا بریکارہے، تو معبت ختم کر دی اور ما مون الرسنبد کو اس کے آنے اور آ ما دہ منا ظرہ ہونے کی اطلاع دی کی شخط دیا جہاں سے وہ تمام آنے والے لوگوں کو دیکھ سکے۔ اور کہا کہ اجماع کی تکمیل کے بعد تم حفرت ننا ہی برالملب کے عاد تھے۔ اور کہا کہ اجماع کی تکمیل کے بعد تم حفرت ننا ہی برالملب کے عاد تھے۔

یشخ ابنے رسالہ بیں سکھتے ہیں کہ عمر وکو میری ہلاکت کا اس درجہ بقین کھا کہ با وجو د میری طرف سے ما یوس ہونے کے منبط نہ کر سکا اور آخر بیں مجرنع جن کی :-

قد حزمت علی خلاصات جهدی وانت حربیم علی جهدی وانت حربیم علی منعات دمات جهداک بفتات منعات دمات جهداک بفتات

کیا دراسکتی ہیں ؟"

مبین حقرگدایان عشق راکیس قوم شهان سه کروخسردان سبه کلماند

شنع عبدالعزیزنے دبچھاکہ سب سے پہلے امرائے ۔ بنوالمسنسم کا . گروه نمودار پرواسین کے سیباہ عاموں کے طلائی شیلے ہوا ہیں اُڈرہے تھے، اور آنتاب کی روی میں اُن کا سہری رنگ اس طرح درخشندہ تھا کہ نگا ہیں زیا وہ دیر کک نظارہ کی تاب بہیں لاسکنی تعبیں۔ ان کی عبایش بھی سبیاہ تھیں جن کو خلفائے عیاسیہ نے اپنا قومی لیا فرار دیا نفا، ا ور عبارس کی سیابی کے اندر سنبری ساز وبراق اور ط لائی قبفته دمیان تمشیر کی متحرک ببک اس ط رح نظراً تی تھی گویا الراد ر اسان برنجلیوں کی مضطرب ہرس کو ندرسی ہیں۔

اس کے بعد علماء وفضلائے وارا لخلافہ کا مقدس جلوس تھائین کے بعد علماء وفضلائے وارا لخلافہ کا مقدس جلوس تھائین کے بحلفات کے بیاس اور ساز دسا مان سواری ہیں اگر بیر سوسے چاندی کے بحلفات

منا ظریکے بعدد بیرسے اُن کے ماسنے سے گذررہے ہیں! دہ اپنے دسال میں کھنے ہیں:۔

عرو بن مسعدہ نے مجھے ایسی جگہ ٹھا یا بہاں سے بی تمام آنے دالول كوايتى طرح دبيكه سكول - بعدكو مجھے معلوم ہوا كه خاص اببرا لمومنين كے مكم سے ابياكياكيا تھا۔ اس كامقعديہ تھاكدوربارميں جانے سے بہتے ہی دربار کے جاہ و جلال کی ہمبیت مجھ پرطاری ہوجائے ،اور میں دہیجہ اوں کر کمیسی پربیبت وسطوت مجمع کے سامنے مجھے جانا بڑے گا' ا ورا زا دی دیے باکی کی زبان کھولنی پڑسے گی ۔ بیکن افسوس كه وه انسانى ما ه و ملال كے جلوے دكھلاكر أيك اليے شخص كى أنكھول میں ڈراور ہیبت پیدا کرنا چاہتے تھے ، حس کی نگاہوں کے سامنے ربّ السموان والارض كالازوال جاه وجلال موجو د تقاء اورج نسكاه صدا کی عظمت و قدد سبت کے حبود ں بیں محوہو حکی ہو اس کو انسانو ا درانسا نوں سے قیمتی کیٹ روں اور آئن تلواروں کی قطسا ریں

نظارہ تھا۔ ان کے عمامے بھی بیاہ تھے۔ مگر طلائی شملوں کی حگر مما اور اس احتباط سے پیڈیا گیا تھا کہ جا لائی پیچ پرا یک مطلاحا سنبہ تھا اور اس احتباط سے پیڈیا گیا تھا کہ علامے کا نصف دیرین قطرط راز شعا عین کا ایک منہری دائرہ بن گیا ان کے گھو ڈول کے ساز ویرا تی بھی مطلاحتے اور سہری دردیوں ان کے گھو ڈول کے ساز ویرا تی بھی مطلاحتے اور سہری دردیوں سے ملبوس غلاموں کا شاندار حلقہ ہرسوار کے گردو بیش جلوہ فروش غطمت وجلال تھا!

اعبان کومت کے بعد ا نسرانِ فوجی کی سب سے زیا دہ مُوٹر اور ہولناک بیبت متی ہو اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ محل شاہی کی طرف آرہے سے نظم اور ان کی بر بہنہ ملواریں ' رو باسمان نیزے ' طرح طرح کے اسلی جگگ ' ایک آ بنی سمندر کی طرح مت لا طم نظر مقال کے ایک آ بنی سمندر کی طرح مت لا طم نظر مقال کے ایک آ بنی سمندر کی طرح مت لا طم نظر مقال کا کہ آ بنی سمندر کی طرح مقل طم نظر مقال کا کہ آ بنی سمندر کی طرح مقل کا کہ آ بنی سمندر کی طرح مقل کا کہ آ بنی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کے کا کہ آ بنی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کے کا کہ آ بنی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کے کا کہ آ بنی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کی بر بھا کہ آ بنی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کی بر بھا کی بر بھا کہ آ بھی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کی بر بھا کہ تا بھا کہ آ بھی سمندر کی طرح کے اسلی بھا کی بر بھا کہ تا بھا کہ تا بھا کی بر بھا کہ تا بھا کہ

شخ عبدالعزیز اس فوی نطارهٔ دہشت کا ذکر کرتے ہوئے تھے

این ۱۰

نه من اور سرجيزے سادگ اورسي تعلق نايا نتي تاہم ان كاظبم لثان گرده و غلامول کے صلتے و خدام کاجاہ و من مذہبی زندگی کامفدس جا ہ و جلال اور برہیبت وقارج سے بجائے خد ایک ایسی ہببت رکھتے مقے جومصنوعی تکلفات اور آرائش کے سازوسا مان سے بے تیار تھی، اس جلوس برسب سے بہتے مشر مرتیسی کی سوادی متی بواس وقت فرقد معتنز له كاسب سے زیادہ نا مور ریس نھا۔ اس كے بعد وارا لخلافر کا فاضی القضان البنے جاہ وحشم ریاست کے ساتھ جلوہ ارا نخا۔ پیچرتمام قضاۃ وارباب افارکی جاعث تھی'ان کے بیڈ کمپین ونفها ا ورارباب ورس وعلوم كاسلسله رسكن إن سب بب زيا د ه نمايال حقه فرقه معتزله کے علماء کا تھا اور جو علماء معتزلہ بیں سے نہتے وہ بھی افلامسٹدر خلق قرآن " بیس سرکاری محم کے انگے سراطاعت

إس نظاره تقدّس كے بعد وزرا مرواركان سلطنت كا يرعظمت

اس غرب الوطن كى منا دمت مبرى ميطيع رعاباكے دل سے مبدى بهيت نه تكال دسے ؟

بجراور زیا ده غورکرد اور د تکیوکه به عبدالعزبزکون تھا ، د بنای با دشا بت اس کے باس کتنی تھی ، خزانہ و فوج یں سے کیا رکھا کفنا ، بخت اس کے باس کتنی تھی ، خزانہ و فوج یں سے کیا رکھا کفنا ، بخت علام اس کی رکا ب کو کھا سنے بچھے ، کفتے محل اس نے اپنی آسائش کے لئے تعمیر کئے تھے ،

ا و اور دنیوی جاہ و حبلال کو اور دنیوی جاہ و حبلال کو اُن منام منا سُنوں میں سے تواس کے پاس کچھ بھی نہ نتھا۔ ایک تہاما ضر بیس کو بغدادیں آئے ہوئے جو تھا دن تھا 'ایک عزیب الوطن نقیر جس کا شہر کھر میں ایک بھی ساتھی اور حایتی نہ نتھا 'ایک اجنبی محف جس کا شہر کھر میں ایک بھی ساتھی اور حایتی نہ نتھا 'ایک اجنبی محف جس کے حبر اور کھی نہ کے حبوا اور کھی نہ کے حب کے اس اور غسر سب کی نقر نما کی کے سوا اور کھی نہ کون اور میں کے پاس ایک ایسی طاقت تھی 'جس کی فرماں دوائی وملوکی کے آگے ما مون الرشبید کی بوری سلطنت بھی

ور کب القوم بالسلاح در منع فن ک اس کے نائش کی کی اگر مرب ور کی اس کے نائش کی گی اگر مرب ور مدات الهدیب نف در بروشت و بسیت طاری موجائے۔ نیز اس خیال فی ففنسی و در انزالناس سے بھی کہ بی نے کی سُطانی کو تھوا کو اگر عام رعایا کے فی ففنسی و در انزالناس سے بھی کہ بی نے کی سُطانی کو تھوا کو اگر عام رعایا کے الذین بوشن کے الست اندر کوئی مفسد انہ موش بیدا کردیا ہو، تو دہ بھی اس فوجی نائش سے مرعوب ہو کر دب جائے۔

اس معلوم ہوتاہے کہ حکومت نے یہ ساز دسایا ن صرف شیخ کو ڈرا نے ہی کے لئے بنیں کبا تھا ، بکہ عام رحایا کے اندر مخالفانہ بوش کو ڈرا نے ہی کے لئے بنیں کبا تھا ، بکہ عام رحایا کے اندر مخالفانہ بوش بیدا ہوجا نے کا بھی اُسے اند لشہ تھا ۔ اس سے اندازہ کر دکدا بیک مسا فرغ بیب اوطن اجنبی کی صرف ا بک ہی صدائے تی نے مامون الرشید اعظم کی اُس حکومت کو جو تبیعت بر قسطنطنیہ کو «درد م کاکتا "کہ کرخطاب کرتی تھی ۔ اور کے کی طبری کی زمین لوٹا و سینے کی طاقت میں رکھتی تھی ، کس طرح لرزا دیا تھا ؟ اور کس طبرح وہ گھبرا کم ابنی فرجوں اور ان کی برہند تلوا دوں کی نمائٹس کر راج ہے کہ کہیں ابنی فرجوں اور ان کی برہند تلوا دوں کی نمائٹس کر راج ہے کہ کہیں

(r. - onl)

كى جاعت بى فلاح اورمراد بإنے والى بى -

بین شیخ عبدالعزیز کے وجود وعز بن وفلاکت کے اندر ہوبیبت دا جلال بیدا ہوگیا تھا 'اور جس نے ما مون اعظم کو اپنی فوجوں کے تکالے اور تلواروں کے چکانے پر محبود کر دیا تھا ' وہ شیخ عبدا بعستریز کی ہیبت نہ کھی ' حب کو دے شکتی تھی ' وہ فدائے کھی ' حب کو دے شکتی تھی ' وہ فدائے عبدا بعزیز کی ہیبت نہی ' وہ خدائے وٹ کر ایک حرکت وٹ کر ایک حرکت وٹ کر ایک ایک حرکت وٹ کر ایک ایک حرکت وٹ کر اور ایما ن یا نشد کی قہا ریبت علی ' وہ حق پرکستی اور ایما ن یا نشد کی قہا ریبت کھی ۔ وہ جرائت ایما نی ا درسطوت روحانی کا نا مکن التسنیر احلال کھی ۔ وہ جرائت ایما نی ا درسطوت روحانی کا نا مکن التسنیر احلال

الله منی اور حس مے جاہ و حبلال کے آگے اس کی وہ سطوت واجب مجی کچیہ نہیں کرسکتی تھی جس سے قیصب روم درنا اورشاہ فرانس لرزا تھا۔ بہطانت نہ تو تختِ شاہی کے اوبربیدا ہونی ہے۔ اور س شہنشاہی کےعظیم الشان قصروں اور محلوں میں ، اِس کا گھالیان كالوما ول به اور اسكامحل ايمان بالشركى زخى دوح سب -با دشاه کا تخت جسم بر محم کرسکتاب اور اوب کی نلوارگرون کی رگول وما شمکتی ہے، پرنہ نو اس طاقت آ ہی کے استبانے کو اُجا السکتی ہے ا ور نہ اس کی اقلیم سلطنت براس کی فرماں روائی جل سکتی ہے ولاں مرف خداہے ' اس کا! یمان سے ۔ اس کے کلمی شروی ہے ' اِس کی صداقت وراستی کی الوکیہے ' اور حق ومعزفت کے ایک ہی فروان اعظم كالحكم بدا یمی دہ راست بازالسان ہیں جن کے دلول میں اللہ اوئىڭ كىت فى قلودھىم نے استے ایمان کا نفس جا دیا ؟ اور ایمی روح الدهمان وايلهم بردح

مشخ نے تھی ہیں اور ان سے زیا وہ خطیب بیندا وی وغیرہ مورخید تہد عباسيه كى دوا ببولىسے واضح موتى ہيں رليكن سرگذشت كا يہ نميام حقته دولت عباسيه كے جاہ وجلال سلطنت كے كارخا نوں ست تعنی ر ہے۔ مگرہم اس وقت مضطرب ہیں کہ محلس مناظرہ مک جارے حالمہ ہیں ا ورانسانی محومتوں کے جاہ وجلال کی جگدا کی واعی حق کے حاہ وجلال خدا و نری کا حلوه د مجیس ر

## صاحبيالستر

بهان نک که «صاحب الستر" بیتی رئیس حجاب کا ایوان خاص اً گِها - عهدعبا سير بس مد صاحب الستر" كاعهده بالكل دبيبا بى تفاجبيا آج كل يورب مين (Lard chambar Lain) يا تركى بي درير تشريفات "كلب يعنى شابى ملافات وصفوركا متوسط دوسببله-اس كوحا بھی کھتے تھے ادریفمرشاہی کا دہ آخری برزخ ہونا تھا۔ جس کے بعد

تقا ركما قال في المثنوى -

بيبتِ مَن سن اين از طلق نببت بيبت اين مروصاحب ولق نببت بيبت اين مروصاحب ولق نببت كُذُ عَنَا فَوْهَم وْخَا فَوْنَ إِنْ صَحَانَمُمُوهِنِينَ هُ كُذُ عَنَا فَوْهَم وْخَا فَوْنَ إِنْ صَحَانَمُمُوهِنِينَ هُ

### داخسله

جب تما م ارکان و شرکائے مجلس منا ظرہ آجیے توشیخ عبدالعزیز کی مجی طبی ہوئی ایک کے بعد ایک متعدد دہ ببزی تقبیں جن سے شیخ کو گذانا پڑا سلطانی وہلیزوں کے مرحلہ کے بعد ایوان ہائے خلافت کا ایک سلسلہ بڑا سلطانی وہلیزوں کے مرحلہ کے بعد ایوان ہائے خلافت کا ایک سلسلہ مشہروع ہوا 'جن ہی سے ہرا بوان ایک بوری شہنشا ہی کے ساز و سامان شوکت و انجب سے معمور نھا 'اور ہرا یوان کے خاتمہ براس کا بہلار تہمار خصت ہوجانا اور نیا ہم تھ اپنے پیچیے آنے کا اشارہ براس کا بہلار تہمار خصت ہوجانا اور نیا ہم تھ اپنے پیچیے آنے کا اشارہ براس کا بہلار تہمار خصت ہوجانا اور نیا ہم تھ اپنے پیچیے آنے کا اشارہ براس کا بہلار تہمار خصت ہوجانا اور نیا ہم تھ اپنے پیچیے آنے کا اشارہ برانا تھا ۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے مرحمے آئے جن کی تما م جزئیا

مشخ نے نماز بڑھی 'اور حب نماز بڑھی تو یہ کہنا غیر صروری ہے کہ کس عالم بب بڑھی 'اور اپنے اُس خداوند قدوس کے حضور بب کیو نکر کھڑے اور اپنے اُس خداوند قدوس کے حضور بب کیونکر کھڑے دہے حس کے کلئے تن کے لئے عنقریب ایک انسانی شہنشا ہی کے حضور بب جانے والے تقے۔

بجرم عن قام میکشند، غوغا بست تو نیز برسیر بام آکه نوش تما شامیت و اللّٰه کُفلُم مَا قَبْسَ وَ دُن وَ مَا تَعِلْنُ وُنَ

## ايوان درمار

اب برده المفاا در شخ نے بیا یک دیجا کہ کرہ ارضی کے موبود ہ عمد کا سب سے بڑا شہنشاہ (مامون اعظم) اس کے سامنے ہے۔

برنگا ہوں کو خیرہ کر دینے والا ایک آفا ب نصف النہار تھا ،

بویکا بک ابر کے نقاب سے با ہرنگل آبا کا ور ایک عزیب الوطن اجنبی

خبیفہ کے حضور بی کوئی تخص بنج سکتا تھا۔ اسلام نے جب خیسفہ وقت کے لئے کو کی محل ہی د بنا با تو اُس سے وروازے کے لئے دربا ن کہا س سے اس ان کے اس میں میں د بنا با تو اُس سے وروازے کے لئے دربا ن کہا س سے اس ان خلفائے را شدین کا تما م عہد اس عہدہ سے خالی را اور شام ان عمر معا و بیر نے دہلیز شا ہی کی بنیا د والی اور شام ان عجم کی رواینیں شن کر صاحب کا عہدہ اس کے لئے قرار و با میں کے دونوں جا نب کم وں کا ایک صاحب میں محضوص وربازنگ ہے گیا۔ صحن کے دونوں جا نب کم وں کا ایک سلسلہ کھا جس میں محضوص وزرار و ند ماع ا ذن حضور نگ کھی اور تنظا

ر نے تھے ربہاں پہنچ کر شیخ سے حاجب نے پو جھا۔ "" بہ کو وعنو کے تجدید کی خواہش ہے ؟"

نسخ نے کہا ۔ " بنیں۔"

طاجب نے کہا ۔ " توقبل اس کے کہ آپ ا ببرا لمومنین کے حضور یہ بیں دورکعت نمازنفل بڑھ لیجے۔"

ه الاستيعاب سي حافظ عبد البرف اس كي تعريج كي بيد نيرتمام مؤجينا سلام كارس براتفاق ب-

گر دن زدنی برم کبا ہے۔ ' اس کے انفوں نے چا لم کر مامون کے حفور میں بیس قدر سختی اور ہے احترامی اس کے ساتھ کرسکتے بب کرب اور اسے محرم لوگوں کی طرح درباریں نہ لائیں بنا بچہ اس موقع کے تعنی شیخ عبدا بعزیز اپنے رسالہ میں کھتے ہیں :

فازلحالسهرواخت الم يرده بنا ا درخدام بادكاه سفيرس الميتول ا درباندو كويچ ليا، ده اس طرح مجدير أوت يرّے كه ان كا ايك الرحال بياى دعقل وحعل اقوام ابيل تعيم لم تعمیرے سینے پر کھا اور ایک کا نرسے پر امھوں نے اس طرح سختی اور با حرمتی کے ساتھ حیالم کہ مجھے اندرلیجائیں نی ظهری وعلی رقبستی مُكْرُاسى وقت ما مون الرستيدكي تكابين تي برابرس اوربين وطفقرابيدون بي ننظرنى المامون وإنا نے اُس کی ا وازشنی کروہ کہدراج سے معامت عجوردو اسمع صوبته "خلوا ما مون کے کہنے مے ماتھ ہی ٹوگوں نے بھی امسس کی تعميل من يهور دو م عمور دد " عل مجايا الر عنه كترالفجيجن بے شارا واڑی ایک ساتھ باند ہوگئیں۔ مکم سٹ اہی الحجاب والعواد بمثل کے لئے بہت مشکل تھا کہ بہی نظریں اِس نظار سے سے مشا تر بنولہ

تمام خدام ومتعلَّفين وربار كو چوبحد شنح كے متعلق معلوم تھاكہ یہ نتا ہی مجرم ہے اور اس نے موجودہ عہر حکومت کا سبب سے بڑا سله ما مون الرشيد تخت برنهبي مخفا ، كيونكه بعبس مناظره تقى ا ورلج ردن الرشيد سي الع كرمقتدر بالنَّد كك خلفاستُ عبامسبه كالبي فاعده را كم على مجانس مين مبتيمتن اورمتر كالمحلب ك فرن بی بر جیجے تھے۔البتہ صدر ایوان بی ان کی حکمہ اور مغرق بطلافالین محفوص مخت ورط جی سلیمان (G.SALMON) نے ابو مکر خطیب بغدا دی کی ساری کی مینته السلام کا بی کو ایڈٹ کرمے بھایا ہے۔ اس میں ایک میں ایک خاص عوان خلفائے عباسیہ کی مجلِس علیہ سے متعلق بھی ہے۔ اس بی تسشر تے کردی ہے کہ لم رون اور ا مون حیب کیجی كى محلى مناظره و فادته عليهي يا بيت الحكمة بن آتے تھے توعام علماء وحكماء كى طرح خود على فرش بر بيني تيمي امورما مون كا قريه حال تحاكه بساا دقات اسين معتموعلماء كو مدریں اپنی مگردے دتیا تھا۔

## جلود ں سنے قیصرروم کے المجی کو اسبے عہد تنزل بیں بھی مبہوت ولا بیقل کر دیا تھا' وہ باقرل نگاہ اسبے ضبط ونمکین کوقائم ندرکھ سکے ساہ

مله المقدر بالنوع اسى كے زمانے بى قيھر دوم نے بعض معا طات كے انجام دينے ك كے ايك سفير بھيجا نفا ، جس سے طبیعة موھون نے " فقرصنی" بى طاقات كى تقى ۔ إسس طفقات كى تفقى الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

الله الله الله الله القلاب زمانه كى نيز كربال ؛ ايك زمانه وه كفا كدوم كاسفير مهارك ددبارمين المنافعة الدربهادى عظمتون كو دمكي كربيه شرم و جاتا تهار آج خود مم عنيسرون ك سان وسامان كو دمكيه كرتندت مرعوبيت سے بعضل وحواس بوگئے بين اور الن كو طاقت كا ايك ديوتا سحج كر الله كي طرح يون ديم بي محتى كر مبيب و براكس كے سواكبھى خود دارانه احماس كا ايك المح بجي بين منيسرتهن آتا ديا

#### ماگ تھ ابندائے عشق یں سے بہ ہو گئے خاک انہما سے بہ

الگ مے شعلے بچے حبت ہیں لیکن را کھ کے دھیر میں خیکاریاں دبی دبائی باتی رہتی ہیں اور ہو ایک باتی رہتی ہیں اور ہوا کے ایک عبو نکے سے بھواک اسھتی ہیں ربیوکی اِس جو ہے کی جبکا ریا ل کہی ہیں اور ہوا کے ایک عبو نکے ریا ل کہی ہیں تا بھواکیں گی جو نکا ان پرسے نہیں گذرے گا۔

وهوالذى بنزل لغيت من جدماً منطوا وهوا ولحا لحميل!

ذالك<sup>، فح</sup>لواغنى و بائے ہی خدام د سجاب نے مجعے جیوڈ دیا۔ لیکن دربا ٹا ہی کے ا چانک نظارے ، خدام د حجاب کی اس مَّن كاربِيْغبِرِعَعْلَى ان شكة الجزع وغطيمما واروگیسہ ' الح لیان دربار کی مداوُں سے ہنگار وأيث نئ والكث انصحن د بر سنسه کلوارول ا دراسلی جنگ سے کھرسے ہو کے صحن کی بولنا کی نے میرسے ہوش و مواسس من السلاح وهومل الصحن دكنت قليل يرنهايت انر دالا اور قريب مواكه تندتهرا اور مبیت نظارہ سے میری عقل متعبر ہوجائے الخبرة بداراميرالمنين اورببرا حال یہ تھاکہ نہ لوجھی اس سے پہلے ببنے مارلوبنها قبل دالك واد محل شاہی کو دیکھا تھا ' نہ کھی اس میں قدم رکھ دخلتها

تھا۔ میری معلومات میں امیرالمومنین سے دربار کے متعلق بہت تھوری تھیں۔"

علمائے حق کے اس صدق ببان اور راسنی فطرت کو دہجھ کر شنے عبدالدزیز کس طرح ماف خود ابنے فلم سے اپنی کمزودی کی سرگر شت کھ رہے ہوں کے میں ان سے طاہر ہوئی اور اس دربار میں بہنچ کرجس سے

یں اور مامون الرسنبدمیں صرف اننا فاصلہ رہ گیا کہ دوا دمی درمیا میں مبجوسکتے نفع سنسنے اپنی حکمہ ... پاکر ببیھ سکتے مگراب کک ان سکے دل میں بہیبت ورعب کے اثران یا تی سکتے۔

صاعقة حن كي مهلي كرج

شیخ بینی این جگرمیمی، ایک طرف سے صداآئی۔ "اس کے لئے توصرف اس فرر کہہ دیناکافی ہے کہ فیج اللہ دجھات (عربی بین ندلس و تحقیسر کی ایک گالی ہے) خداکی قسم بیسنے اپنی پوری عربي كسي تنخص كو اس قدر برصورت بنين ديجيار " شنخ تھے ہیں کہ ہیں نے اِس اُ واز کوشنا 'کیکن اب کک میرے ول بي بهيب وبراس كالحقور اببت اثر بافي نفا - اس ك بي خاموش ر ہا ۔ سی کہ کہتے والے کی طرف میں نے نظراً تھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد ما مون الرسٹید شنخ کی طرف متوجے ہوا ' | ور شنخ

بہرمال بینے کو جاب کے جبرو قبرسے نجات لی اور درہار کے دروازہ سے بخد قدم اگے بڑھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مامون الرمشبدكی اوازہ سے بخد قدم اگے بڑھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مامون الرمشبدكی اواز برابرمیرے کا نوں میں اربی نفی :۔

" ا دخلوه د قریب کرو! جائز الرو اور مجم سے قریب کرو! جنایا وہ بلاتا مل آگے بڑھتے گئے ۔ یہاں بک کہ انتوں نے اِس عجد کی زمین مے سب سے بڑے یا دست اہ کو اپنے سامنے د بچھا ' اور بعنب رکسی عجزو انخاء كم أواز لبندكها والسلامُ عليك بالمعيالدومنين وس حدة الله وبركاته " مامون في جواب ديا - وعليك السلام و رحهة الله وبركاته "ا ورساته بى ايك لمحة تك سرسے كے كر بیرنک اُن کو دیکھنا رہا۔ اُس کے بعد کہا۔ مداور آگے اُو "۔ منتع اك بره ع الجركها - " الك أو" شنخ اور الك بره ع " تبسرى مرتبه بجراس حكم كو دهرابار سننبخ بالكل قريب جلے گئے ۔ صاحب السنزبھی ماتھ تھا اور بندر تھے ان کو آ گے بڑھا تا جانا تھا۔ یہاں مک کرال

### كا فرض ا داكرف ك ك الت بالكل مستعدم كيار"

ما مون سے جھے ابھی پورے ختم تھی نہوئے سے کم شیخ کی ا وازباد کی گرح ا در بجلی کی کوٹک کی طرح ایو ان در با رمبیں گوئے اتھی تمام اہل در بار اس مبارزت ا ور بمیا کی پرٹو کتے رہے ، مگر اس نے کسی کی پرواہ من کی ا در جس طرح ایک معمولی ا در حقید انسان سے کوئی خطا ب کرتا ہے کوئی ہوئی اواز میں تقریر شروع کی ۔

"با امبرالمومنین! ین ایک نقیرالحال طالب علم بون را بنه وطن اورخانهٔ خداک مقدس جوارسی نفا که بین نے حلیفهٔ وقت کے منطلام مرجری دردانگیز سرگذشت شنی میجھے معلوم بواکه حق مطلوم بوگیا ہے ' برعت کی آ ندھیاں زور وشور بوگیا ہے ' برعت کی آ ندھیاں زور وشور سے جب رہی دی کا کہنا جرم ہوگیا ہے ' ا در باطل پُرتی کے صلہ میں جا و دعزت کی نجشش ہورہی ہے ۔ جس جیز کا اقرار خدائے تعامیل میں جا و دعزت کی نجشش ہورہی ہے ۔ جس جیز کا اقرار خدائے تعامیل میں جا و دعزت کی نجشش ہورہی ہے ۔ جس جیز کا اقرار خدائے تعامیل میں جا و دعزت کی نجشش ہورہی ہے ۔ جس جیز کا اقرار خدائے تعامیل میں جا و دعزت کی نجشش ہورہی ہے ۔ جس جیز کا اقرار خدائے تعامیل میں جا و دعزت کی نجشش ہورہی کی گواہی اُس کے دسولوں سنے

کا نام کا خا ندان الویت محدیت قبیله وطن معلی محله محد معظمه کے بنواشم کے حالات اور اس فسم کی بہت سی باتیں دریا فت کیں ۔ جن کو بنو باشم کے حالات اور اس فسم کی بہت سی باتیں دریا فت کیں ۔ جن کو ہم نظرانداز کر دیتے ہیں ۔ اس کے بعد کہا ،۔

"تہارا بغرا دیں آنا اور جامع رصافہ یں کھڑے ہوکر میرے ایک حکم دینی دشری کو تورنا کا اور خداکی صفات میں دوسری چیزوں کوشر کب کوشر کرنا اور خداکی صفات میں دوسری چیزوں کوشر کب کرنا اور کچیر مناظرہ کی خواسٹ س کرنا یہ تمام حالات میں نے شنے ہیں اور اس کے علائے دارالخلافہ کو میں نے آج مدعوکیا ہے۔"

شیخ بی بیس دوسری چیزو س کو شر ما مون ار شبد کا به جد کهنا که نم نے خداکی مغا میں دوسری چیزو س کو شر کب کیا ' میرے لئے رحمتِ البی ہوگیا ۔ مجھ پر دربار کی ہمیت کا اثر اب تک باتی تھا ' مگرمسئلا ' خلقِ قرآن " کی نبت جب یہ قول باطل میں نے سٹ نا تو معاً دل کے اندرا یک آگ کھڑک امٹی ' اور دعوتِ بن کی غیرت سے بی معمور ہوگیا سساری ہمیت دو کی فیلم کا فور ہوگئی ا در ہیں دو بر و جواب دینے اور امر با لمعروف

دوسری ہی روح تی تھی ' جو دنیا کی تما م جسمانی طاقتوں ا در عظمتوں سے ارفع واعنى بوكر صرف دب السموات و الارض كى قدوسيت سے فيضياب حلال و قہاریت بھی اور مامون الشید اگر تمام کرہ ارضی کی بھری ہوئی طاقعق کو جمع کرکے اپنے ساتھ ہے ان جب بھی اِس صداکی گرج کی تا ب مبنیں لاسکنا تھا۔ شیخ کے بوشس وخروش کے باکانہ طرز بیان مساویابہ مفایلہ ا ورہنگامرساز آ وا زکی ہولن کبوں نے اس تمام جمعے کو اس طرح دم کج مردیا که د حسب تشریح شیخ )کسی کو روکنے یا ٹوکنے کا ہوش نہ تھا۔ حتیٰ کم جب الحفوں نے خود ما مون الرشبد اعظم كاإس تقارت كے سساتھ وكركيا جعب محى نه ان سحاب وخدام باركاه كى نلوارون كوحركت سونى جو اسے و محکیلے ہوئے دریادی لارہے تھے . اور نذان ا مرا وروساء کی زبابی بلیں جہوں نے اس کے کم روجیسے کی خفارت کی تھی۔ إَلَى إِنَّ ا وَلِبَاءَ التَّهِ لَدَخُونً عَلِيهِمْ وَلَدُهُمْ كَيْنَ نُونَ ! شخ نے اپنی تقریر جا ری رکھی :-

نہیں دی جس کا اعلان خلفائے راشرین نے نہیں کیا جن کی خلافت طرنتی بنوت پرتھی اورجس کے لئے کسی ایک صاحب رسول النداکی زبان کو بھی مرکت نہیں ہوئی۔ اس حیبیز کے افرارکو آج ایک نسان ہرمومن کے لئے شرط قرار دے راجہے ، جو لم رون الرسٹید کے گھرمیں پیدا ہوا اور وہ لم دی کا راکا تخار اس نے نہ نوسا بعین کو یایا ک اصحاب رسول النُداكو ديجيا كن عهد نبوت كى بركتوں ميں كسس كاكو تى حصّہ ہے، "ما ہم وہ شریبتِ الہی کے اس مخفی راز کوجا نتاہے بحس کو ما بعین نے نہ جانا۔ اگر جبہ دُنبا سے مومن کیے ، صحابہ نے نہ جانا اگر جبہ کفرکی میبنیٹ بھی ان برنہ پڑی ۔ رسول الند وصلی الندعلیہ وسلم نے اس كه لتے كچھ نہ كہا ۔ حالا كرصاحب وحى رسالت تھے "

نسخ عبدالعزیز اب دہ عبدالعزیز نه نفاجس کوعمردین مسعدہ نے کو توالی میں اپنے سامنے کھڑا کیا تھا ' اور جو دربار مامونی کے دروازہ میں اپنے سامنے کھڑا کیا تھا ' اور جو دربار مامونی کے دروازہ میں قدم رکھتے ہی اس کی بیبت وحلال سے لرز اُ کھا تھا راب دہ ایک

م کے کھول دی ہے۔ اپنے جمرو چور کی ملوار میان سے میں اورائیں كا فروں كى طرح قيدخا ندميں قيب كر و بار رسول النداكى سنت كے بناع كے لئے تیرے باس سزا وعقوبت ہے اور برعت د ضنالت كے سے پیشوائی دسیا دت کی عزت ؛ خدا کے رسول نے ذمیوں کو امان دی ہے۔ مگرتہ بی خلافت بیں مسلمانوں کے لیٹے امان کنہ بیں ہے ا ہے مامون! الندسے ور اس کے عذاب کی پیرٹسے کا نبیات ا میں بہت وصل ہے، مگر حس سے کبھی حقیدکا را بہیں ۔ وہ فر بین کے م مکمہ و نعلفہ او کو الموالی جن ان سے جیبین بھی لیبا ہے تم سے مہیے دمشق کے ائمہ جورنے مسلما نوں کا خون مباح کیا امگر تھارے لم کفوں اُن کا خون کھی مباح کیا گیا۔ ندہوکہ مہما راخون بھی کسی کے المحقوں مباح كيا جائے۔ تم ان كے تخت كے وارث ہوئے ہوئ مگر أن محے جوروط فیان کی وراثت نالو ۔"

مرا ہ تم ہوا کا وہ جھو کا ہوجس سے شریعبت کی آگ تون روشن ہوسکی مگراس نے سنت کے چراعوں کوگل کردیا۔ تم سبداب خلافت کی وه رو بو ابو برعات دمحد تات کی خس دخا شاک کو نو نه بهاستے مگراس نے حق برستی کے تنا در درختوں کو گراویا۔ تم امارت وسیا دت کی و ہ تلوا ر بوج بطلان و ناحق کوشی کی فوجوں کو توندقستل کرسکے پراٹسس نے ارباب متی کے مسروں کو اپنی مرتش وروانی کا تختہ مشق نبایا ۔ اب کک متھارا دعوی رسول کی جانشینی کا رائتھا۔ مگراہے مامون بن الم رون ؛ نواب رسول کی جانشینی ای کابنیں میکدرسول سے زیادہ حقِ رسالت کا عرعی ہوگیاہے اسول ضدائے است سے اس کا افرار معی بنیں کرایا کہ وہ کلام الند کو غیب مخلوق کہیں مگر تیرے نزدیک کوئی شخص مسلمان نبیں ہوسکتا ۔ حب کک وہ بطبلان کے اِس کلہ ہرِ انمیان نہ لائے۔ نونے صرف اس جرم پرکہ ارباب عق نے صدواط متقیم سے الخراف ند كيا جوخداكے رسول اور أس كے تربب يا نتوں فيال

عيرالعزيزين عليى افكناني يم ينتم سيعا

ا در پیمرو مجیو که ان جیند از در ایجان کرد کی تیزنید. بی وسی مامون ب وہی اس کا ناج و تخت ہے وہی اس کے الرمان ووزراء ہیں۔ وہی فوجیں ہیں ، وہی ان کی بے نیام تلواریں ہیں ، وہی مجلس مناظرہ سبے ا وروبی عبدا بعزیز کاحبیم حقیر د وجود تنها اکب بیزیرل الرا معنى عبرالعسزيز كا دل اوراس كى ابران دحق برستى كى دوح المى اس ایک خنیقت کے برلنے کے ساتھ ہی نمام کامنات جسم وطاقت بس مجى انقلا بوعظيم ، وكيا - جو انسان قبرك لئے تھے ، خودمقہور ، وسكے جور باین سم کے لئے تھیں خود محکوم ہوگیں ۔ جولم تھ غناب کے لئے تھے خودمعتوب ہوگئے جو آنگھیں سحرد ساحسری کے لیے تھیں ' خودسحور مرکبین اور جو عظمتین کسی سے سحرہ خواہ تھیں کا ب خود ہی سی ظمت اعلی درفعت کبری کے آگے سرسیج و ہوگئیں ؛ من لد المولی فل الکل ! مشخفے تقریر جاری رکھی ا درخلانتِ اسلامی ادراس کے فراض

# يسخ عبدالعسزيزكي بقية نقسربر

بوں بوں دفت گزرتا جا ناتھا اشنے کا جنس دخردش بڑھتا جا اتھا سارے دربار برایک بیخودان بہیبت طاری تھی۔ فوجوں کی فطاریں جس كے درانے كے لئے كالى كئى تھيں امراء وردساكا برعظمن جلوس حس كى زبان كوكو تكا ادر عقل كومعطل كردينا جابتا تفا مخدام وجاب كى برمنه ارب حس کومنرا دینے اور ایک ا دنی اشارهٔ شامی پرتس کردینے كے لئے جيك رہى تقيس اور جوايك فقبرالحال اجنبى ! دربيس مجسسرم کی طرح بغداد کی کو توالی میں کھڑا کیا گیا تھا محق کی شہنشا ہی کو دیجو کہ وہی شخص آج مامون اعظم کے دربار بس اس طرح یا وشا ہوں کی طرح غف اک ہور لم اور شہنشا ہوں کی طرح محرانی کررلج ہے اگو با بغدا دکے تخت پر مامون کی سیکم نامی کوشھا دیا گیاہے اور ایوان دربار کے اندلاؤیا ہرجو کیجہ ہے، وہ مراہون الرمشیداعظم سے سے نہیں ہے، ملکہ

شخے نے رسالہ بیں ابنی پوری تقریرتقل کی ہے بو پورے بچار مقول بیں آئی ہے۔ رسالہ کی بونقل اس وفت بہتیں نظرہے۔ وہ فلسکیپ کاغذی تقبطع پر لکھابا گیا ہے ا در ہرصفحہ بیں ۲ سطریں ہیں ۔ لیکن بخو ف طوالت بقیہ تقریر کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تقریر کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا۔

"اے امیرالمومنین خدانفائے نے ہم سے اپنے کام کی نسبت صرف ببی ا قرار چا البه که ده الند کا اُتارا بواکل مهد - حسم کوروح الامين سف فلب محصلی الشرعليه دستم پر أ تا را ا و راسس کی ز بان ع فى سے - جب كر فرما يا : - وانه كت نول دبّ العله ين نوك الم ا لام بين على قلبك لتكون من المنذ ربي بلسان عربي مبین ۔ اُس نے کہیں بھی ہم سے اس کا اقرار نہیں کرایا ہے کہ تم قسیران کومخلوق کھو ۔ اور نہ رسول الندھلی الندھلیہ دسلم نے مجھی اس جیب کومسلافوں کے آگے بیبن کیا ۔ جب کھی کوئی کا فرمسلان

كى طرف متوجه بهوے ا در بجزت قرآن تكيم كى آيات اورا ما ديث كى تفریجات بیان کرکے دکھلایا کمسلمانوں کے امیرکوکیسا ہونا جاہیے اور نعلفائے عباسبیدعلی الحفوص ما مون الرشید کے اعال کیسے ہیں ؟ مجھر ا بنوں نے خلفا مے رانندین اور عامر صحابہ کے اتباع کتاب وسنت اورا جناب برعات ومحدثات كاحال بهان كبا اوراب شيوخ حدث کے سلسے سے جبد حدیثیں روابت کیں بحن میں خلافت دا شدہ کے بغرشنہ وفیا دکے بیدا ہونے کی خبروی گئی تھی اور تبلایا گیا نھا کمنے سے اغنفا دمسلا بوں مے سلسنے لائے جابیں گے اور ان کو کتاب وسنت کی را ہ سے منحرف کرنے کی کوششش ہوگی۔

منیخ نے ابنے جن شیوخ سے روائتیں کیں 'ان بی عبداللّٰد ابن نمبر
الہمدانی بھی ہیں جو محمد بن عبداللّٰد ابن نمبر الهمدانی اُستا وا مام بخاری کے
دالد ہیں : بنرعب دائراق صغانی ہیں جو حفرت امام احمد بن عنبل کے متہور
شیوخ بیں سے ہیں۔

نظری ان کی دسیلوں کی اسے زیادہ وقعت ہے جورسول النّدم اور ان کے اصحاب کے خدان در عدل ہیں ہے اگر توجہ دا در عدل ہیں ہے اور خدا کی تمام صفتوں سے انکار کئے بنیب رکوئی مومن مومن نہیں ہؤسکتا تو کیا وہ سب کے سب مومن نہنے جو اگر مومن نہ کتھے تو خود ہمارا ایمال بھی باتی ہیں رہتیا .

اس کے بعد اہنوں نے جہم بن صفوان کا ذکر کیا جس نے سب سے پہلے "خلق قرآن " اور نفی صفات کی برعت ایجا دکی اور ا بنے اساتر کے کسلسلہ روا بت سے بیان کیا کہ بعض بعبہ صحابہ نے کس طرح اس تول پر انظہار شم کیا اور اس کو ایک بہت بڑا فستند قرار دے کرمسلما نوں کو اجتنا ب واحتران کی وہیت کی ریجر کہا :۔

" صرف امر بالمعروف و بنى عن المن كركا فرض تفاجس نے مجھے بہاں كك بہنچايا ، اور الحمد للدكه الله تعالى نے شعر حق كارنين اور خدام بہاں كك بہنچايا ، اور الحمد للدكه الله تعالى نے جوحت كارنين اور خدام حق كاد كى ہے۔ مجھے تبرى مجلس مبس بہنچے اور فرض حق اور اكر لے نے

ہوتا قرآب اُس سے الندكى وصدا بنت كا اقرار سبت ابنى رسالت پرگواہی ولاتے اورادکانِ اربعہ کی طرف دعوت دینے تسیکن یہ نہ کہتے ك قرآن كومخلوق تسليم كرو ر يجرتمام اصحاب رسول النّد كا بحي بي طال رلح ، اور باوجود ميم النميس سے بغض ان برعتوں اورفت نول کے آغاز تک موج دینے ، ایخوں نے کبی بھی اُس صرسے با ہرقدم بنیں کالاج قرآن وسنت نے قرار دے دی ہے۔ پس ا سے ا برا لمومنین ؛ تجه کوکیا ہوگیا ہے کہ اُ متِ مرحومہ کے لئے رحمن ہونے کی حکد عذاب نمنا جا ہما ہے ؟ اور جب کک کوئی مومن قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کرے ۔ نیری الوارے نجات نہیں باسکتا؟ والتدكدير برعتوں اورفت نوں كا وہى يبلاب ہے جس كے آ منڈنے کی ہم کو خردی گئی تھی ، اورجس سے اِصحاب رسول الترانے ہمیشہ بیزاری کی متی ۔ گرا ہوں اور برحیتوں کا یہ تمام گروہ جو تیرسے گرد بمع بوگیاسی - ادر تحبک صراط متعبّم سے تھبکا دیا ہے ، کیانیسری

سنم کر کے ابنے اعتقا دکومنصور و نتجن کرنا چا ہتے تھے۔ بیں اگر دبیل و حجت کی سنت کی حگر فروطلم کی سنت پر نوعمل کرے گا ' توبا درکھ کریں تربیم کی سنت برد و دی کا ابنائ ہوگا ۔ کہ یہ ملتب ابراہیمی کی سنت نبوگ ۔ ملتب نمرو دی کا ابنائ ہوگا ۔ باب ہم علیدا سلام اس کے لئے بھی بہا رہ باراہیم علیدا سلام اس کے لئے بھی بہا رہ باراہ تو دیکھ راج ہے کہ گرمیں اس کے لئے تیار نہ ہوتا تو اس مجلس تک فرد کھ راج ہے کہ گرمیں اس کے لئے تیار نہ ہوتا تو اس مجلس تک نہیں تا ہوگا ۔ "

با وہوگا کہ جب عبدا تعزیز در با رمیں پہنجا تھا تو ایک طرف سے
ا دازا ٹی تھی ، استخف کے لئے تو صرف میں کہا، بنا کانی ہے کہ
قدیج الله دیجھا کے . ضرا کی قسم میں نے کسی شخص کو اس سے زبادہ تبکل
نہیں دیجھا یہ بننے نے بر جیدسنا تھا امگر اس دفت نیا موشی اختبار
ترفی تھی۔ اب دہ اس طرف متوج بوئے۔

ودا در! ست ا مبرا المومنين! توت كهاسه كه ميرى خوابش مناظره ك يورا كرنے كے سائے آج كی محلب منعق بهدئی ہے ، ليكن بيں سنے

کی تونیق دسے دی میں نے جو کچھ کہا ہے اگری ہے تو اس کی تقدیق ارا دران معنسدوں کا ساتھ جھوڑ دسے جو تو جید کے نام سے سنٹرک وضلالت بجبال سے بن اگری بہیں ہے نواس سے بطلان برکاب و سے دلیل لا ' اور محبر کو محبطلا ، ماکہ بن اس جیسینر کے عن بین ہونے کی راه با کون تس کوسلف بیر سے کسی نے بھی نہ جا کا ریہ حضرت ا براہیم نیلیسل علیالتدام کی سنت اوران کا طریق ہے کہ انھوں نے حجت ثیری کی اور منکرین سے حجت طلب کی ۔ لیکن اے امیر المومنین ایک سنت ان اوگوں کی بھی ہے مجنوں نے راہ حبت ویر ان بیں اسینے کونا کا م باکر جور و فہر کے دامن میں نیا ، لی تھی ، اور کہا تھاکہ ، ۔ حوقولا وانعودا المهتكم ان كينتم فعلين - ابراييم كواك مين جلا دو اوران طرح اپنے معبودوں کی حابت کرجن کے معبود ہونے پرکوئی حجت ودسی نہیں لاسکتے۔ اِن اُدگول کے باس اپنے اعتقا وکی تصرت کے لئے جت دراین نه تقی اس کے وہ حضرت ابرا بہم پر جرو و قبر اورظم م

كيها جاسئة و حضرت يوسف عليه السلام كوالثد تعالى ته جالز عبم ا ورحمن خلقت عطا فرما! ٢ كبكن با دشاهِ مصسر في جب أن كو فيدخا سے نکال کر ملک وسلطنت عطاکی تو اکفوں نے کہا ۔ " اجعلنی علی خزا من الارض انى حفيظ عليم " اسے با وثناه ابنى سلطنت مبرے سیروکردے۔ بی خا طن کرنے والاا ورصا حب علم ہوں۔ بہ نبين كها : كه " انى حسن جهيل " مجھ سلطنت ديرے كيونكي حبین ا و خونصورت بول ر

# مامون کی محوت

"میں جنگ نقرر کرتا رہا ما مون اس طرح محلی تکا ہے میری جانب نگران تھا ،گو با نتجرہے ، جس میں مذتو ارا دہ ہے ندرت انناء تقسر رمیں کئی بارمیں نے دیجھا کہ اس کی انھیں تر ہوگئیں تھیں ا ور قریب تھا کہ اُن سے آنسوبہ سکتے۔ یہ حال دیکھ کرتمام اہل ور مار

دریا رہیں آتے ہی سب سے بہلی ا واز جرشنی اُسی سے معلوم برگربا کہ اِس مجلس سے مناظرہ کرنے والوں سے علم و حجت کا کیا حال ہے ؟ اور کن دلیلوں سے وہ ش کا مقا بلہ کرنا جا ہتے ہیں ؟ بجب کیا وہی نوگ مجہ سے مناظرہ کریں گئے ہین کے باس سب ست بڑی دلیں بطلان مق کے كے يہدے كر جھ كوخالق كا نات نے رنگ، اور جہرہ اتجا مر ديا ؟ اور یں ان کی نگا ہوں یں حبین وجیل بنیں ؟ اے امبرا لمومنین !یں تجه سے پوجیتا ہوں کہ یہ نمام نقش و نکار جو تبرے اپوان دربار کی ویواروں پر نے ہوئے ہیں اگر نوکشنا نہ ہوتے تو تو ان کوملات ترتا یا ان کے صناع اور صناع کے تسلم کو ؟ اگرتیری ملامست صنّاع کک بہنچتی ، تو کیا میرے حسم وجبرہ پراعتراض کر کے المفوں نے صناع کا نیات پر ملامت بہیں کی اور اس کی صناعت کوذلیل بنیں عہرایا ہے کیا یہی توجید ہے جس کے یہ لوگ ترعی ہیں کا ور جو كا من بنيس بوسكتى . حب يك كالند كے كلام منسوّل كو مختلوق نه

منا اور من جن جنروں کو توسفے مبری طرف نسبت دی و ان کے تُدَيّ عاني نفس كا اضاب كيا الحرالله بن ان سب برى بول ين بنسدگان غدا برطلم كرنا بنين جا بنتا ، بلكه ان كوحق اور توجيسر کی طرف مبلاتا ہوں حس کو دلیل وبرلجان ا درکتا ب الندنے مجھ پر ظا ہر کیا ہے۔ باایں ہمہ بین کر کہ میراعلم میرے عفنب برغاب ا سے گا، اور خدائی قسم، میں تیری سختی اور در سی کی و جہسے اپنا انتقام تجدسے نہ ہوں گام بلکر نبری ولیلوں کوسٹوں گا اور تیرسے براہین کو وزن کر دں گا۔ مجھ پرنطا ہر ہوگیا کہ قومتی کی غیرت رکھتا ہ ا در اس کے لئے ہے باک ہے۔ تونے اپنے گھرکو ڈیٹا کے لئے بہیں مجھوڑا۔ بلکہ اس بیزے کے لئے بھوڑ اجس کو تو تی یقین کرتا ہے ، یس نیری جبت خی اس کی مسخل ہے کہ نیری عزت کی جاسے اور نیری کوئی سختی محبه کواس اعتراف سے بہیں روک سکتی - میرا تیرا معاملہ اب صرف می و باطل کا ہے۔ اگر تبرے باس مجت ابراہمی ہے تومین

# مامون کی نقرر<u>ہ</u>

شیخصاحب جب تقریختم کر میچے تو ما مون الرشبد کچے دیہ کک خا موش دلج - بچرکہا ؛ ر ما سے عبدالعزیز ، الند تجھ بررح کرسے ۔ توسفے جرکھے کہا ہیں نے بنیکو فان تبین المجنف کوئی نریق نه بنوں) پس مناظرہ کر۔ اگر تیری مجت

لگ علیہ المحت معلی بترے مخاصیں پر داخع ہوگئی اور می تیرے ماتھ

المبعنا الے وان ت کے اور اگر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اور می نیری بیر دی کریں گے اور اگر المجند لہم علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ماتھ دیا می تر بیر نیرے لئے اس کی سزا ہے۔

عاقبدنا ہے ماتھ دیا می تر بیر نیرے لئے اس کی سزا ہے۔

#### أغازمن ظره

شخف مناظرہ کے گئے بوری آ ما دگی ظاہر کی اور مامون نے بشر مریسی رئیس مقزلہ جمد کو می دیا کہ مناظرہ شروع کرو۔
بشر مریسی رئیس مقزلہ جمد کو می دیا کہ مناظرہ شروع کرو۔
بشر ابنی جگہ ہے آ کھ کو ما مون کی نشست کے قریب آیا 'اس کی تمام جاعت اُس کے ساتھ تھی ۔ مامون نے خود ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ دلیل بشریبی کرے گا اور میشنج جواب دے گا۔ خارج از موضوع کوئی بات نہیں کی جائے گی ۔ ولائل کا نمنام وارو مدار حرف قسران

سرس کی بیروی کے لئے تو بہاں تک آیا ہے ، اورجب مک تو فران کی اس شہا دت اور عقل صریح کئ اس دلیل کو نہ محبدلا و سے جو قران کو مخلون تا بت کرتی ہے۔ اس دفت کک تجھے تی بہیں ہے کہ اپنے اُ ب کو محبّ ابرا بہی کا بیرونا بٹ کرے بیجتِ ابراہیمی یہ مقی کہ جب منکر خد انے اس سے محاکظ اکبا نو حصرت ابراہیم نے کہا۔ "الترسورج کومشرق سے کا لناہے، اگر نجھ کواس سے اسکار ہے نو تومغرب سے کال و کھے۔ " یہ حجت ابسی تھی حس کو عفل نے بہجانا اور مثابرہ وحس نے اس برگو اہی دی ابس تو بھی حبّت لا ا درصاحبان علم و جج سع منا ظره كر " مامون کے آخری الفاظ برکھے۔

وقل جهدت المخالفان ادر میں نے برنے نا نبین کوجی کیا تاکہ نوان سے لگ لتناظر هم دبین میں میں مناظرہ کرے اور بی بخزاد ایک یہ کہ تا در بی بخزاد ایک یہ کی کہ دونوں قریب کے سے ہوں ریعنی فود یہ دی کی کے تم دونوں قریب کے سے ہوں ریعنی فود

نیززبا دہ ترخانس علی دلائل دمباحث سے نعلق رکھناہے سے سے مطالع میں عام فارمین رسالہ کے لیے کوئی دلجیبی نم ہوگی رعوماً جو ولائل كتب كام وعقائد وانخلا ف ميں مسئلہ ندم وضلق فران سے متعلق نظراً نے ہیں اوہی فریقین کی طرف سے بیشیں ہوئے اور جاری موجو ده صحبت کا موضوع مشله <sup>دو</sup>خلق قرآن «بنیں بکعلائے سلف کے امریا لمعروف وہی عن المنسکر کا ابک نطارہ و کھا ناہے۔ بشرمرببی کی طرف سے جس قدر آئینس قرآن مجیم کی بیش کی جاتی تھیں۔ اُس کے جواب میں خود قرآن ہی سے عبدا نعزیز انتہا دلتے ا در ثنا بت كروب كم إن أبا ت كو دو خسلق قرأ ن "سس كونى تعلن

اسی سلسله مبس حردت واصوات کی تجت کل آئی جیم ب صفوات نمی تعنی مجت کل آئی جیم ب صفوات نمی تعنی صفات کی بناپر وخلق قرآن "کا دعوی کیا تھا ۔ لیکن بشر مدسی کا اعتقا د انتاع ہ کے اعتقا د سے اقرب تھا ' وہ زیادہ نر

کی اندرونی شہا وت پر ہوگا ' اور ہرفرین پورے ضبط و سکون اور کشادہ ولی کے ساتھ مخالف کی تقریبے گا۔ ما مون نے دو نو س فرین کو مخاطب کرکے اس بارے میں جو تقریبی ' وہ نہا بت وقیع بے ' اور گویا کہ داب مناظرہ پر ایک بہترین درس ہے رحب قدر صقہ شیخ نے اپنے دسالہ بین نقل کیا ہے ' ہم کسی دو مری صحبت بین اس کا ترجم کشی دو مری صحبت بین اس کا ترجم کشی۔

اب مناظره شردع ہوا ، بشریکے بعد دیگرے قرآن کریم کی آت بیش کرتا اور بہنے اس کا جواب دیتے ۔ پیجر رووجواب الجواب کا سلسلہ جاری ہوتا ، شیخ نے حرف تمام مناظرہ نقل کیا ہے اور پوری شرح د بسط اور انصاف وعدات کے ساتھ مخالف کی تام د لیوں اور تقریروں کو بھی قلمبند کیا ہے۔ انسوس کہ ہم اس مناظرہ کو نقل ہیں کر سکتے ۔ کیو بکہ بہت طول طویل ہے اور رسالہ کے اور ان کا بڑا حقہ اسی پرشتی ہے۔ طول طویل ہے اور رسالہ کے اور ان کا بڑا حقہ اسی پرشتی ہے۔ بننے کے حن جواب کی داد دنیا اور کھی بشرکے استدلال و استشہاد سے ا نوش ہونا کہ بجا یک مشرنے کہا ؛

سیں ابنے اور تمام دلائل وہراہبن کو خودہی چھوڑ دبناہوں کیؤیکہ
اس طرح رووکدہیں کوئی نیٹجہ نہیں نکطے گا۔ اب صرف ایک سوال
سرتا ہوں اُس کا جواب دو۔ نما م بحث کا ابھی خاتمہ ہوجائے گا اور
حق کے اعتراف کے بغیرتم کوئی داہ نجات اپنے سامنے نہ با فیگے ۔ "
بر کہہ کر اس نے سوال کیا ہ۔

بر کہہ کر اس نے سوال کیا ہ۔

"قرآن نے صدام مقام پراللہ کو خالق کل شی کہاہے یا نہمیں ہے۔ یہ بینی خدا ہر چیز کا خالق ہے ۔ "
شیخ نے کہا ۔ " الم وہی ہر شے کا خالق ہے ۔ "
بشر نے کہا ۔ " قرآن کھی شئے ہے۔ یا نہمیں ،"
بشر نے کہا ۔ " قرآن کھی شئے ہے۔ یا نہمیں ،"
بشخ نے کہا ۔ " ترآن کھی شئے " کی حقیقت میں او پھر جواب ما ٹکو "

بشرزیاده تبزیوکریولا - سبس ادر کیمسننانهیں جا ہناہیر

حروف واصوات عرببر کے صروت وطلق پرزوردنیا اور کلام الله ا در قرآن عربی میں تفریق کرکے اس قرآن کے خلق وحدوث کو طعی ﴿ قرار دنیا ، جوعربی زبان میں ہم پرسطے اور مکھتے ہیں ۔ لیکن برخ عبدا بعز بزنے نا بت كباكہ جو قرآن أنا راكبا وہ عربی بين تخاجبا كرما بجا فرمایا ، اناانزلنا لا تواناً عرببًا به بها بلسان عربي مهاین بس وه بیز بوعسر بی زبان میں اُتری کھی ، اگر عربی تھی تو قطعاً عربی کے حروف واصوات ہی بیں تھی۔ ان سے مجسر دنہیں ہو سكتى، اوروسى كلام التدسه - بيس كلام الندعدي من أترا اسى كورسول نے تلا دن كيا ، اور دہى ہمارى زيا نوں سے بھى كلتا ہے کونی دومری چیز نہیں ہے۔

## فع وشكست كا اخرى ميان

سلسار بحث برمقاجاناتها ٢٠ ورمامون كايه حال نفاكه كبعي

د عن أبا ا در باطل منا ا ورياطل منف والى بى جيزے)

مشخ عبد العزيز لنكه بي كه فود بشر مرسي بهي ا بنا بوش وتعسب من وتعسب من مرسي بهي ا بنا بوش وتعسب من روك مسكا اور با ربا ركب لنگا و د ولكن قعد حدا والشين على انظم من من الما ور با ربا ركب لنگا و د ولكن قعد حدا والشين على انتخاص من بالاخرشن كا كد ها بن دي كر بيله گيا اور آگ نه بره سكا)

مشیخ کا اعراض دی کھ کر مجس کو تعین ہوگیا کہ شیخ کے باس اس دیں کا کوئی جواب نہیں ا در اس نے تلوار رکھ دی ۔ اگروہ تسلیم کرا ہے کور ان بھی شے ہے ، اور است باع میں داخل ہے ، تو لازی طور پر ان نا پڑتا ہے کہ اشد سر شے کاخات ہے اور ہر شے نحلوت ہے ہیں قرآن مجی مخلوق ہے ۔ اگر نہیں ما تنا توعقل و بر است سے انکار کرتا ہے کہ وی کھور کر نہیں ما تنا توعقل و بر است سے انکار کرتا ہے کہ وی کھور ہے کہ قرآن مجی است یا عیں داخل ہے ۔ برکسی طور نہیں کے دور کہ سکتے کہ دہ شئے ہیں ۔ اگر شے نہیں ترکیا ہے ، برکسی طور نہیں کہ سکتے کہ دہ شئے ہیں ۔ اگر شے نہیں ترکیا ہے ؟

خود ما مون الرمشبدكا بھی بہی نبیال نفا۔اسے بقبین ہوگیا تھا کہ مشیخ عبدالعزیز بالکل ہے بس ہوگیا ہے 'اسی لئے جواب سے بخبا حیا ہما ہے سوال کا جواب دو۔ قرآن مجی مداشبا "یں داخل ہے یا نہیں ہ"

رشیخ نے بھر کہا "تھارا طرز سوال ہی غلط ہے اس یں دھوکا ہے
تم کوچاہیے کہ صبرو فبط کے ساتھ پہلے میری تغریبہ س لو۔ "

فبرنے کہا تقریب بہت ہو بیکیں ' امیر المومنین کو نتیج مناظرہ کا

انتظار ہے اب ادر کسی تقریب کی غیرورت بہب ۔ تم مبرے سوال کا
جواب دو۔ "

شخ نے پیر جواب سے اعواض کیا ۔ اس پر نشر نے مامون سے کہا ۔ " یا امیرا لمومنین ! حاکم کا فرض عدل دا نصاف ہے۔ آب حاکم ہیں اگر عبدا تعزیز تخب رکھا ہے تو سوال کا جواب کیوں نہیں دئیا ؟ " برحالت دیکہ کر محمر بن جم مقزلی نے بچارا بہ ظہر امواللہ و بہ حالت دیکہ کر محمر بن جم مقزلی نے بچارا بہ ظہر امواللہ و دھم کا دھون ۔ " داند کا امراض ہر ہوگیا ۔ ایسی حالت بی کر انحیس ناگراہ بشرکے گروہ ہیں سے ایک اور شخص اُ کھے کر کھڑا ہوگیا اور چنج کر کہا۔ میں امایرا المومنیان جاءا لحق وزھت الباطل ان الباطل کان زھو قا " میں العام المال اللہ الباطل کان زھو قا "

برا قرارینت بی بشرامیل برا اور بشراور مامون الرش، آیک ساند بول اسطے -

" اگر قرآن مجی است اعبی داخل ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمام است بار کا خانق ہے اور تمام است بار مخلوق ہیں ' بیس قرآن کو بھی نم نے مخلوق تسلیم کیا !"

سنج نے گرج کر کہا :۔ " ہرگز نہیں ! اس سے یہ کہی لازم نہیں اتا ہو آن کہنا ہے۔ دیجن دکھ اللہ نفسلہ بینی اللہ تم کو اپنے "نفن" وراتا ہے ۔ دیجن دکھ اللہ نفسلہ بینی اللہ تم کو اپنے "نفن ہے وراتا ہے ۔ اس آیت سے تا بت بوتا ہے کہ اللہ کا بھی نفس ہے اور کیے قرور کیے قرور کیے قرور کیے فرور کیے دہ موت کا مردہ بیکے درس آگرا شبیا ء یں قرآن واض برکو کو کو کو کہنوں ہوگیا تو کیا خدا بھی " کل نفنی " بین داخل ہوگرا درنفس برکھوت کا مردہ بیکے گا ۔ ؟ "

يشنخ عبدالعزيز كابركه ناتفاكه تمام محلس يرستناما ججاكبارا درالبيا

اس نے بہلی دنعہ غفیناک مہدکر شنخ سے کہا۔ " باعبدالعزیز! تجھے کہا ہوگیا ہے کہوں موال کا جواب ہیں دنیا یہ

### اعلان حق

سنخ کھے ہیں کہ "نی الحقیقت اس وفت ہیں کشکش ہیں مبتلا ہوگیا نظا' اور صاف نظر آنا نظاکہ قرآن کے "شے " مانے کے ساتھ ہی یہ سب اوگ شور مجا کیں گے کہ قرآن کا مخلوق ہونا تا بت ہوگیا ۔ لیکن یہ سب اوگ شور مجا کیں گے کہ قرآن کا مخلوق ہونا تا بت ہوگیا ۔ لیکن امون کے خفیناک ہوتے ہی الشرفے میری مد دکی اور یجا یک را و امریکا یک را و معادی "

سے سوال کیا گیا ۔ اللہ محجکوجواب دینے سے انکارنہیں رلیکن حمی بی ایک می بی بی سے سوال کیا گیا ہے۔ اس میں ایک می می ایک می می بی ایک می می ایک می

سے مخاطب ہوکے کہا:۔

« اگرجی<sub>ه ا</sub>س مسکیله کا فیصله بهاری آج کی صحبت بی نه بهوسکا . لیکن اس بیں کوئی نیا بہیں کہ تونے اپنے مخاطب کا کا میابی کے سیاتھ مقابلہ كيا، اور اس كى كسى دليل كے أگے ميں نے تجھے عاجز نہ إيا - تيرى ففبلت علی بر نبرے جوا بات گوا ہ تھے تیری جرات ذابت قدی تیری فضیلت کا اصلی جو ہرہے ۔ تو نے حس بے نونی وبے حبگری سے میرے حضور بیں زیان کھولی اورجس طرح میرسے حلال دعفنب اور موت وہلاکت کے خوف سے بے پروا ہو کر تعنسر برکی والند کہ بیں اس کی قدر كرد ل كا، ا در نيرى درستى د ملخ گوئى كواني قدر دانيون ا درسلم تھکا دوں گا۔ میری طرف سے تبرے لئے امن اوراعزاز واکرام کا فرمان ہے اور تیرا بوہرا سنندا د اس کامستخ سے کہ میری محلس علم کا ندیم ہو۔ تواب مرینتہ السلام میں قبام کر اور ہر ترصکے وال میسری صحبت علی می شنسریک مهوری

معلوم بُواگو یا پر الفاظ بنیں سکتے ایک بجبی تھی جو پکا بک کوندگی ۔ اور تمام نگا برد کو کونیشر مریسی جبہوت ہوکر دکھیے کا دیجت ارہ گیا ابوقع الحق و مطل ماکا نوا بعلون ۔ دکھیے کا دیجت ارہ گیا ابوقع الحق و مطل ماکا نوا بعلون ۔ یا تو ما مون ارشبہ غفیناک ہو کرشنے سے چواب طلب کر دالج نفاد اور اسے" خلق قرآن می اعتراف پر مجبور سمجھتا تھا ' یا ہے اختیار ہو کر عبد العزیز کے جواب پر وحبر کرنے لگا اور بجاد کیار کر کہنے لگا یہ معاذ النّد عبد العزیز کے جواب پر وحبر کرنے لگا اور بجاد کیار کر کہنے لگا یہ معاذ النّد عبد العزیز کے جواب پر وحبر کرنے لگا اور بجاد کیار کر کہنے لگا یہ معاذ النّد عبد العزیز کے جواب پر وحبر کرنے سے بری ہے۔

### خاتميه

بشرمرسی نے ابنے آخری سوال کومنا ظرہ کا نما تمہ قرار دیا تھا نسخ نے بھی اس کا جواب ایسا ہی دیا۔ وہ مناظرہ کا خاتمہ اور حجنت کا اعلان آخری تھا۔

ما مون الرسنيدسف محم و باكه منا ظره حتم كبا جاست ا ورعبداري

ا در مجھ سے مصافحہ کرنے کے داسطے اپنی جانوں کو نہسکہ میں ڈوالتے حتیٰ کہ جنس خلائن ا در گھر کہ بہنچیا حتیٰ کہ جنس خلائن ا در گھر کہ بہنچیا دشوار بہوگیا "

" إس كے بعد جب تمام علمائے تنہر وامصار كو وا تعاتب من خرو كى خبسر كى تو إس غبر متو تق تا ئيد غيبى يرسجرة نشكر بجالائ اوران ايك منو نے نے ہزاروں زبانوں كو بيجا يك كھول ديا ۔ جو نوف جان ومال سے اظہار ہى ہنيں كرسكتى تھيں ' پہلے مامون كے عفب و صولت كو و ركھ كركسى كو جراً ت بنيں بڑتى تقى - ليكن اب لوگوں كو معلوم ہو گيا كم اگر جرات اور تا بت ت دى كے ساتھ مى كااعلا كيا جائے ' تو اللہ كى نصرت كبھى ساتھ بنيں چھوٹرتى اور ہر شخص كاريا بى

" صبح سے سے کرشام کک مبرامکان لوگوں سے تھرا رہنا اور معلس مناخرہ کے حالات پو جھنے۔ میں روا بیٹ کرتے کرتے تھک میں مناخرہ کے حالات بو جھنے۔ میں روا بیٹ کرتے کرتے تھک م

تعدیره ما ه بک بل وی نخت نشین رل- اس کے بعدلم رون الرمشید نطبیفه بودا رفالیاً برگنابت کی غلطی سے ر

(١) تفسررس ابنول نے کا الاتم سے بہتے اکم جورنے جو کچھ كِما ' الشدنے اس كے لئے تم كو كھواكر دبا " بيرا شارہ بنواميه كى ط تعارجن كوہاك كركے آل عباس نے اپنى حكومت قائم كى ر دما؛ اس سرگذشت كومم نے نها بت تعنیل سے نكھا ناكر بهارے موجودہ عمد کے علماء سلف کے ان واقعات کو برطبس اور عبریت يرس - امر بالمعروف و بني عن المنكر ا در دعوت وتبليغ حق بي ده اصلی و تقینی فرض ہے جو اسلام نے علاء کے بیرد کیا ۔ اگر اس فرض ے ان کا علم وعل خالی ہے توان کو بقین کرنا جا ہیے کہ انہوں نے انبی مشی مٹا دی اور راستے کے تیمرا ورخیل کی گھانس ان سے زیا رہ تمبی ہے پھ



گیا۔ یہاں تک کہ خرود دور کک تھیل گئی ا در حجاز وشام تک سے لوگ وریافت کرنے کے لئے کہ نے کے ایک کے اس وریا فت کرنے کے لئے کہ نے کے لئے کہ نے کے ایک کے اس مناظرہ کے وا تعات فلمبند کر دوں تا کہ برخص اس کو بڑھ کرخت کی فتح ا در باطل کے خال ان کی مسرگذشت معلوم کرے یہ "

## إستداك

دا، شخ نے ابنی تقریب کے اتبدائی حقہ بن کہا ہے۔
"خدا نے مسلما فراں سے "خلق قرآن" کا افرار بہب کرایا بیکن
ایک انسان کراتا ہے دبینی مامون) جو ہا دون کے گھر میں ہیں ایوا
ایک انسان کراتا ہے دبینی مامون) جو ہا دون کے گھر میں ہیں ایوا
اور مع دی کا بنیا تھا۔"

مشیخ کے رسالہ میں ابیاہی تکھاہے۔ لیکن ہے جے نہیں ہے۔

خلیفہ الرشنج کے رسالہ میں ابیاہی تکھاہے۔ لیکن ہے جے کا وان

خلیفہ الرون الرشنبد الم دی کا جیل جیل نہیں ہے لیکہ حسار وان

ا ورالم دی دونوں محربن منفور مستقیب یہ دہدی کے بیلے ہیں جہری کے